على كايتاد: - الملال بكالجيشى طقة علم اندرون مثيرانو الركيط لابور

جاك كيمتعلق آج تك مختلف ارباب فيال كالحلف المن بن - الك طبقة في السي الدسرة إلى الشريح المن كاس تنايى بربادى فوريزى فرعسى كسواا وركي نبيل بوتا اور حقيقت يه ے کان چیزوں سے بڑھ کے کا تا انسانیت کے لیے اور کوئی لعنت بھی ایں ج سكتى-دوسراطبقه اسے نوع بشريس مردانكى - بمت -جرات - ديبرى ادراس قدم کے دوسرے اضلاق فاضلہ کی تخلیق اور ترمیت وبرور مل کے لیے ضروری قرار بھا مے دیکن جنگ شرمویا خیر نیکی ہویا بدی اس سے غالباً کسی کو انکار نہیں کہ دنياس اس كاوجود ابتداس جلاآيا عاور آختك جلاجا تيكا عفرت ولانات اس فعرون من بنايت سفرح وسط عيد ساعة قرآن كريم سياس كالتبتت واضح كى باوردكلايا بكرجا بمست يسعروب بالكركما سجعة عقاور النول فيها كالسائون بيش كيا يواسلام فياس كيتمام مفاسدو تقايص كوما كسطح اسے ناگزیرمواقع برہنا بہت درجہ کم مفرت رسال بنادیا۔ اس من جماد برا ک عَيْقَت فِوا بَحْثُ فَي مَي مِهِ ويكف سي تعلق ركفتي من - برمال يوكاب محضرب براسلام نقط وخيال سے تمايت اہم ہے۔ بيفون تق صول عل شائع محالقا بم فالنام بموع بنوع توتون وابك لائ برودي في و معدا مان مان عمال فتلف عنظاق اس وقت تك بعدي وه چونی بری تن بیں دنیا کے سامنے آپی ہیں۔ لیکن الاليم دى فرض كاحتيقت يرس الدازيره ترسولانا في بحث فرما في ب وه اس قد موزاس فدر ولنظين اورا سقدرا عيوتام كربار بالاسك مطالعه كع بعديجي دل سيريب الوتا اوراس وركي فاص اورة الم غرتص مية التران ريم المر قلم الموادم را بالكائي سنت سے ماخود باس كماب كا برسلم كے الفر فيل بولا و الله مانود به اس كماب كا برسلم كے الفر فيل بولا و الله من مانود به اس كماب كا برسلم كے الفر فيل بولا و الله من الله واقع من م

OL S ولبنا ابوالكلام أزاد م كالما الحنسى علقه على الدرو

كران كے سے بعلے افواج مطرات نے توسیع نفقہ کے سے اصرار کیا الفا-الارا مخضرت الي في وجرس افسرده طبع في ا بسدامراريط صف المحض حب اس مد مكرين كباكر تاميرل العرعام النواوس فاكتنه اورحضرت مفائد اسك سے ایکا اور مطاہرہ کیا۔ تو الخضرت کے طبع مبارک بربہت اشاق گذرا-اورآب نے ابلاء کی تعم کھا بی عقلاً اوردراتا بھی رحالانکہم نے تمام بحث میں صرف را اینا تظرفوا لنا ہی کا فی سمحاب ایک ایک ایک کنار دکتنی اورعلیحد کی کے سے بی سبب السلى اور خيفي بوسكتاب، مخالفين منكرين اورمعا ندبن سنباطين في الضلط محدث سے بہ فائدہ آکھا یا کہ اہلاء کاسبب ماربہ فنطبہ کا قصہ قرار دبدیا - اور پیراس سے بداستندلال کیا کہ اب کی زندگی بیں ربغوذ بالشر، ابسے تاگفنذ بروافعان پیش اتے منے جنگی وجہ سے نام بی بیا س نارائن موہد جاتی تخیں-اور آب ایک ک مبينة تك أن سے رُو مُعْمَان لنبين رہے تھے۔ آب كے ورست کے بیچی معلم نے جی اسی فریب سے کام بیا ہے ۔ دوست کے بیچی معلم نے جی اسی فریب سے کام بیا ہے ۔

ببجند الفاظ مرمري طوربيها بيض كام كي لوعبن وحالت كمنغلن عق اصل كناب اوراس كے موصنوع برغالياً كى اصنافه كى صرورت نسيس-اس مع كه بدايك ابسے عالى مرنب وجودمقر في كرا مي كافيصان فلم سے - جس كى ذات ہرتمارت - ہزنوبھب اور ہرنوصبیت سے بے بنانہ سے - اس کنا ب کا موضوع وقعہ ا بلاء و مختیر ہے۔ جس کے ہر مہلو پر پنہا بت افصیل کے ساتھ مجت کی محتی ہے ابندا مِي به تخرير مرموم «الهلال» كي مسلسل جار اشاعتول بين تكلي مني- ايكب صاحب نے عیسا بیوں کے مطاعن سے بربینا ن مو کرحضرت مول ناسے ان کے منعلق نوضیح فاص کی درخواست کی تھی ۔ جس کے جواب میں انہوں نے میملون مرتب فرما با نظا - اس کی ابندا میں کننب صربت کی اہمینت - ان کی صحت و درسنی کے معیار اور ان کے طبقا ن برہنا بین نظیبٹ رمختصر مگرجا مع بحث فرما تی آئی ہے جس تے مطالعہ سے دین مباحث کے نہا بن اہم اصدل معلوم ہوئے ہیں۔ب مہ جدید تعلیم یا فنہ طبقہ کے لئے بیدمغبد ہے ۔ اس کے بعد اصل موضوع بیان کیا گیا ہے ۔ جوانغیبر۔ صربیث اورسپرت کی مشترک بحدث کا ایک نمابت نا ورآبور بے نظیر مجبوعہ ہے۔ جوحضرات عربی نہان سے ناوا فقیت کے باعث السے دینی مباحث کی تخفین و تفتین کے اصلی سرحیتیوں نگ بہنچنے سے معذور ہی جبین م*باحین* ضرور به و نا فغه کا ایک عمده منو نه یا مینیگه ر الفرقان کمی طرح به بھی مرحوم مدا لدلال الم کے جبن زار کاعز بیز کھیول ہے ۔جس کی خومشبو ایک زمانہ مطركه يكيس - ہم اسے كتا بى صورت بى شائع كركے زيا دہ محفوظ كرديتے پیں۔ تاکہ یہ وسیح ترحصہ یں پہنے سکے۔ نیز اسے والی نسلیں اس سے مستعنیہ ہوستیں ۔

ولحله المستعان وعليه التكلان

منهم المال الخيطة المروات اواد روزوادة

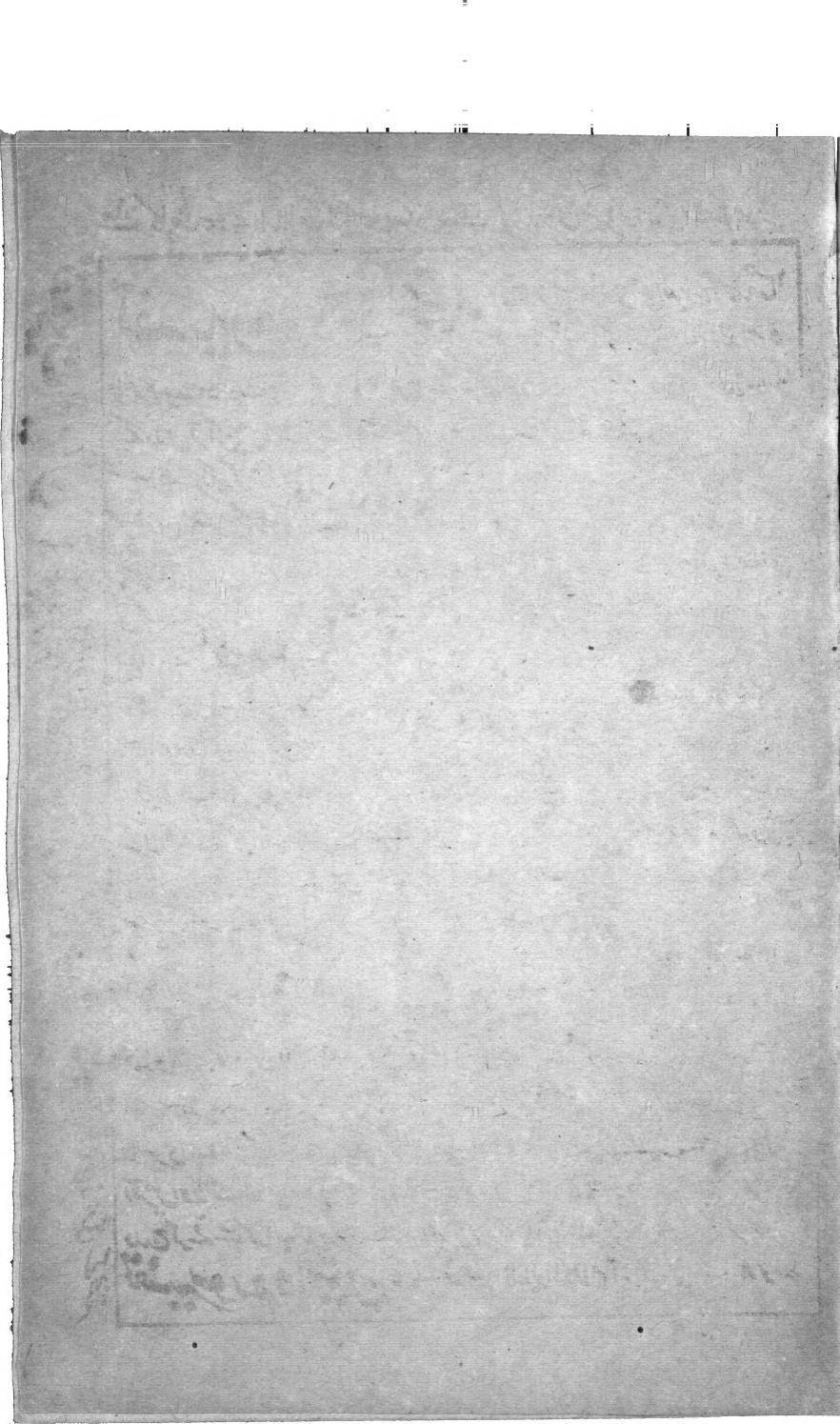

إلى مرالله الرحمي الرحبيد

الحلى الله تحليه ونستعينه ونستغفره ونومن به ونتوكل عليه ولود بالله من شهورانفنا وس سبات اعالنامن يهرى الله فلا مصل لهومن يضلله فلاها دى لدونشهر الهالم الاالله وحده لا شربك لدونشهر ال محدة عبد وم مولم ملى الله تعالى عليه وسلم تسليم كنابرا -

د الغنان بين وبا دالله واولياء الله النيطان كى الناعت ك تقريباً يا يخ ماه بوريم منا علوم اسلاميه كع مبدان من دور اقدم المفاتع من اوروافع الملاء وسنج بركوبعد رن كاب ليفي الميون كم ما منفيش كرات بين بمارى سى وكونش كا دومرا تمره بسارا ورابمين مفهون عامعين مطالب روسعت معلومات - احقائي حق - رومطاعن مخالفين رحن بيان اوردلفري تخرير كے بحاظ سے جس طرح مدالفرفان " ابنے وائرہ بحث ونظر بسب نظر ہے - اس طرح بہالبہ يهى البني مثال نهيس ركهت - بلانشيه الفرقان "كى - . . . اشاعت كا بخرب اس فدروم سالة أبت بنبع مراتها بعبقدر كمهي توقع نفي اورده مفيدجا مع اورسود مندرساله عيديم برريه تحصمهان تحع تعمن ديجين كمتني تق - صرف جبدسوار باب علم ونظر ماس بنجاره كبابكن اس کم توجی کے با وجود ہم ا ملاء و تجیر کی برصورت کتاب نشروا ننا عن کے جدبے کوددک نه سطح محف اس خبال بركه اگر به رس اكثر كهائى ابين فرائض كے مبحح احساس سے بهرہ ور نبين بي تواس كايد منجه منهو تا جامية كرم بي ابت فرائض كو فراموش كربيطس اكراشاعت علوم اسلامیه کے میدان بس بھاری بہ ناچیزمراعی ہما رسے تمام بھا ٹیوں حکے سے معبد و كارآمدىنين بوسكتين تواني سے جنتوں كو فائده بينح سكتا ہے - كم ازكم انبير تشنه كامي كاشكوه اور كله منه رسع - ہم ك بنك ميتى سے ايك عدمت كو اپنے ذمه ديا كا اور ربنى بماط وامتطاعت كم مطابق اسدانجام دين مي منتخول بير- يرصيح بدكراج ہماری اس فدمت کا دائرہ استفادہ محدود سے - سکن اللہ تعالی کو منظور سے -.... فو دا رُه بهن جلدهارى نوفنا سنع برصكروسيع اوركننا ده به جاكيگا-انسان کاکام برسے کہ وہ نیک نیٹن کے ساتھ جس چیز کو اپنے نز دیا اچی سجفنا ہے اسے دوسروں مک بینجائے کا سامان کردسے -رہا دوسروں کا اسے اچی سمھنا اور تبول کرنا تھی ایک ایسی بات ہے جس کے وجود دعدم کاکام کرنے والے کی سعی وکوشش ير فرقي الرئيس بدنا جا مند

किर्वा कारिकार के से किर्म الاستصوري سابق مريراقدام و وت وتبليغ اسلام إونا - جوام المندحرت مولانا ابوالكلام أزاد مے درس قران س سر بک رہ مطابی النوں نے سورہ فاقد کی ایک ایسوط و مفصل فيسر لكه كرشائح كى عبوكه حائن قرآنيه كافدوقهم كى بالكل نئ ليك فليتا مسنون ومشروع راه كى طرف رامنا م يطرز بيان مؤخر وطرنقيسل اوراسان او قرآن جيدي كي أيتول كى مدر سيمطالب كي تشريح كى ب-جا بجا طالات ماضره كطرف بجى اس اشارات يا تُجاتيس -قورون كم الطالماورجاعون ك فسادا خلاق كرصول وقوانين اورقرآن فجيدس ان كيطرق وعلاج وتدبيركي نفعیل کی ہے مسلانوں کے لئے اس کامطالعہ تمایت مفید ہوگا۔ کیونکیسور و فاتح کا نام أم الكتاب بالعنى قرآن مجيد كى صل اورقرآن مجيد كي تمام إسرار وهافى كي اورميط باسى بنايرعلا في خاص سوره فاتخرى تفسيراس نبح يرتكمي بي كمتمام قرآن مجيد كي دوح او دعطراس كے الدراك المداك اسوقن تكصين تفاسيروره فاتحد كي چىلىن الىين ئے نظر ہے اس سے بيلے ايسى كوئى تفسينيں لكھى كئى فنامت ٨٠٠٠ صفیات قیمت رعیر) جلدا گرزی (ع) محصول داک ۵ر د تفتيم تركد ورافت كمتعلق ايك في نظراورجام كمات ابتدام عشارمرات كالخفراً تشريح كردى كئي جه بالجلف الن تمام على الوقع صورتول في قيم تركه بمطابق قران واحاديث درج كردى في بع يستديرات كي برصورت كآب بداس اسطرح آساني سد يميي عالتي يحسه جنترى سية البيخ الخصوص المريسا صعلاء اوروكلاء كوريدى ربغرنس كاكام ديلي أخرس ورانت الممير بطابق مدم ب شيعه اور ورانت ابل مهود به مطابق دهرم نشأ درج كرك سيكتاب كوبرويشت سيجامع بناديا فيرن على محدول در و النام معنف ولانا الوالكام آزاد- فيدد مرد

امادبن كى بنابرواب ديا كبا تفاس سے ميں نے صاف كرديا كر ہم صرف انسي اعزاصات كے بوابدہ بن بوقران كريم كى بنابركئے جامير -صرف وہی حقیقی اور ایک ہی محبوعہ ہارے اعتقادات وعبادا بن کا ہے۔ حدیثوں کو کو ٹی لیننی ورجہ حاصل نہیں - اور اس کئے اس کے م ذمه وارسس س- بهی زربن اصول مرسیدا حدفال مرحوم تے خطیات احدب اورمصامین نهذیب الاخلاق می فائم کیا ہے -اس برانکے مبسائی دوست نے جواب میں کملایا کہ فرآن میں بھی اس کا ذکر کیا گیاہے۔ النول مے حضرت سرور کا ٹنات رصلی الشدعلیہ وسلم اکے مغلق بان کیا ہے کہ ابک مصری عورت حضور کے باس ہ ٹی تھی ۔ ا در آسسے بطور لوندى كے آئے سے ركھ ببانظا۔ ابك دن آب اس كے ساخف خلوت مں تھے کہ بھایک آب کی بیوبوں سے ایک بیوی علی آئیں - اور د بجه کرسخت ملامن کی -اس برا بب نے معذرت کی -اور کہا کہ اس افغہ کا ذکر دوسری بیولیں سے مذکرنا - ور مذمشکل ہوگی . مگر انہوں سے ذکر كرديا وراتب ايك ميين مك ابنى تام مبديون سے ما رامن موكرمانكل الكررس وادراس فدراس كاصدمه برواكم ميسف بحرناك ابني كوظفرى سے بالکل یہ نکلے 🖟

وه کهناسے کہ بہ وافعہ معنبرکننب میں وجود ہے - اوراس بابر مہرا کا کرتا ہے کہ کہا ایسا افلان انبیاکا موسکتا ہے؟ میں سنے ابسے بہاں کے عض علی سے دریا دنت کیا نو اہنوں سے کہا کہ ہاں مبنیک ببوافعہ کتب مختبرہ

#### دِيهُ مِ اللَّهِ النَّرِيلُ مُ مُن الشَّحِيمُ مِنْ

# اصول ردووفاع مطاعن كرين

روايات ضعيفه وموصنوعه

### الكارحديث مصلحبن منفخين

صرت مولانا! السلام عليكم مبرك ابك نوجوان ووست (جن كا نام لكصنا العبي مناسب نبيس محصتا - اورغالياً ان كے فا ندان سے جناب بھی صروروا فقت ہیں ) آج کل عبیهائی مشہر بول کے دام مرصین ر كُتُ بن - اوررفته رفته النيس اسلام كى ما نصب بكن كيا مارع بيد وه روز البینے نئے عبیائی رفیفول کے بہا سے کوئی منرکوئی اعتراض بھ كراست بي - اور مم يوگون سے جواب طلب كرتے ہيں - ايك كناب اردو کی ما تب میں ننڈن کی جیبی ہوئی بھی انہیں دی گئی ہے یص کو وه بطور حرز عال کے سروفن ابنے ساتھ رکھتے ہیں۔ اور اس بیں بھی اسی طرح سے اعتراضات جع کے کے ای واتحداللہ کہ آج مک ان کے ہراعنزاض کا بیں نے مسکت جواب دیا۔ اوراس کا جواب وہاں سے کوئی نہ لاسکے -البندایک وافعہ انہوں نے ابسا بیا ن کبا ۔حس کے تعلن بوجه عدم علم ووانفيبت بي بدرى طرح تشفي مذكرسكا يهج بكه

ان کی نسبت بجر اس کے کیاکہوں - کو اللہ ان بردهم کرے - ایسے ابنوں کا وجود دشمنوں سے زیاوہ مملک ہے۔ فنعود باللہ من منم المجھل والجا هلین ۔ المجھل والجا هلین ۔

رسم) ابنته بیان کرده صورت و اقد سے اگر قطع نظر کر بی جائے۔
توبیہ در اصل و اقد ایلا ونخیر کی بعض روایات کی ایک مسخ شده
صورت ہے - اور صرم صری لونڈی کی طرف اننا رہ کبا ہے - اس سے
مقصود ماریہ قبطیہ ہیں - بلاٹ بہ کنزب بیرونفا سیر میں بعض روایات
الیی موجود ہیں جن سے معلوم ہو قاہے کہ آ مخضرت صلی اللہ علیہ و
سلم نے بعض از واج کی فاطر ما ریہ فبطیہ کو ایسے او پرحرا م کر بیا نا اور حضرت خفط ہی باحضرت زیب سے کہا تھا ۔ کہ اس واقعہ کا ذکر میں سے مذکر نا - امنول نے حصرت عائشہ سے کردیا - اور اس پرسورہ
کی سے مذکر نا - امنول نے حصرت عائشہ سے کردیا - اور اس پرسورہ
تخریم کی ہیا نہ ناز ل ہو بیش ،

رین اول نواب کے دوست یجی معلم کا یہ کہنا کہ یہ وا فعہ قرآن کریم میں بھی موجود ہے۔ یا لکل غلط ہے۔ قرآن کریم میں کوئی قرآن کریم میں بھی موجود ہے۔ یا لکل غلط ہے۔ قرآن کریم میں کوئی واقعہ بیان نہیں کہیا گیا ہے۔ بو واقعہ بیان نہیں کہیا گیا ۔ بیط المواج کے بیاشا اوراس کا ذکر دوسروں اسکے کردیا گیا ۔ بھر جورواتیں اس بارہ یں موجود ہیں ۔ ان کا کنب معتبرہ صدیت میں کہیں ذکر نہیں ۔ صحاح کے تام ابواب نکاح د طلاق وابلا و تبہیران سے خالی ہیں ۔ اورطبری وغیرہ میں ان کا ہونا طلاق وابلا و تبہیران سے خالی ہیں ۔ اورطبری وغیرہ میں ان کا ہونا

یں آباہ بھرجناب سے سندی ہوں کہ فدار ابنا تھوٹا سا وقت صرف کی ۔ اب جناب سے سندی ہوں کہ فدار ابنا تھوٹا سا وقت صرف کرے مجھے واقعہ کی حفیقت سے مطلع فرما بیس ربلکہ الملال میں درج کریں ، قاکم نمام مسلما لؤں کے لئے فرریعہ علم ہو۔ اور مخالفوں کے وام نزویر سے بجبیں ۔ نبزاس کی نسبت بھی کریے برفرایش کہ کبا احاویث کے متعلن اس اصول کو آب تسلیم کرنے ہیں رجو میں نے مخالف کے سامنے بیش کیا ؟

فاكسارغلام مسرورشا عفى التدعمة

حضرت مولانا كاجواب

دای آب سے جس کتاب کو اجسے فابل رحم دوست کے ہاتھ ہیں دیکھا ہے۔ وہ غالباً بادری عمادالرین کی بہزان الحق وغیرہ ہوگی۔ جو لنڈن میں بھی تھی۔ ازالۃ الاوام میں استفسار۔ سیان الصدق اظہار لئی وغیرہ انوالۃ الاوام میں جس سنفسار۔ سیان الصدق اظہار لئی وغیرہ انہی کتا ہوں کا جواب ہے۔ بیکن جس وا فقہ کا آب نے ذکر کہا ہے۔ اسے ان کتا ہوں سے کوئی تعلق نہیں ہ

(۱) جن لفظوں اور میں صورت میں آب کے دوست نے یہ وافعہ بیان کہا ہے وہ قطعاً ہے اصل اور حتما گذب وافر اسے۔آب بورے وثوق اور تحدی کے ساتھ انکار کردیں۔ اور تبوست طلب کریں جن صرا علما سے آب نے تنفیق فر ما با۔ اور النوں نے اس واقعہ کی تصدیق کی۔

وغیرہ کے منعلی جس قدر اعتر اصات کئے جاتے ہیں ۔ با اختلاف بیانا قرآن وکتنب مندسہ کی بنا برج کچہ کہا جاتا ہے ۔ ان کی بنیا د اباب جے اور واقعی تعلیم بیسے ۔ اور نفرنا وہ احکام قرآن کریم بیس موجود ہیں ۔ لیکن یا تو ان کی سنبت تعصب وجہل سے فلط فہیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ با دانسنہ ان کے دو و بطلان کی کوشسٹ کی گئی ہے ۔ یا سرے سے با دانسنہ ان کے دو و بطلان کی کوشسٹ کی گئی ہے ۔ یا سرے سے اس مسل ہی کو قابل اعتراض قوار دید با ہے۔جس بروہ تام تعلیات و احکام منفرع ہیں ۔ غوضکہ اسلام کو ان باتوں کے لئے الزام دیا ہے ۔ جس جن کے وجود سے نووہ منکر نہیں ۔ لیکن جن وجوہ و دلائل کی بنا پرالزام جن کے وجود سے نووہ منکر نہیں ۔ لیکن جن وجوہ و دلائل کی بنا پرالزام دیا ہے ۔ دیا گیا ہے ۔ ان کامنکر و مطل ہے ۔ دیا گئیا ہے ۔ ان کامنکر و مطل ہے ۔ دیا گئیا ہے ۔ ان کامنکر و مطل ہے ۔ دیا گئیا ہے ۔ ان کامنکر و مطل ہے ۔ دیا گئیا ہے ۔ ان کامنکر و مطل ہے ۔ دیا گئیا ہے ۔ ان کامنکر و مطل ہے ۔ دیا گئیا ہے ۔ ان کامنکر و مطل ہے ۔ دیا گئیا ہے ۔ ان کامنکر و مطل ہے ۔ دیا گئیا ہے ۔ ان کامنکر و مطل ہے ۔ دیا گئیا ہے ۔ ان کامنکر و مطل ہے ۔ دیا ہوں و دلائل کی بنا پر الزام دیا گئیا ہے ۔ ان کامنکر و مطلل ہے ۔ دیا ہوں و دلائل کی بنا پر الزام دیا گئیا ہے ۔ ان کامنکر و مطلل ہے ۔ دیا ہوں و دلائل کی بنا پر الزام دیا گئیا ہے ۔ ان کامنکر و مطلل ہے ۔ اس کامنکر و مطلل ہے ۔ دیا ہوں و دلائل کی بنا پر الزام دو و دلائل کی بنا ہوں و دلائل کی بنا پر الزام دیا ہوں و دلائل کی بنا پر الزام کی بنا ہوں و دلائل کی بنا پر الزام کامنکر و میں کامنکر و میا کی میں کر ان میا کی میکا کی میں کی میں کر اس کی ساتھ کی کر اس کر اس کی کر ان کر اس کر اس کی سے دو میں کر اس کر ا

رب با بجروه اعتراضات بین جن کی بنا مذنوکسی اسلامی تعلیم پر به اورند کسی اسلامی تعلیم پر ان کو جود اورند کسی اسلام کے سلمہ وا قعہ پر به نذنو د قرآن کریم بین ان کا دار ومدار صرف کا وجود ہے ۔ اورند احادیث مجعہ ومعتبرہ میں ۔ ان کا دار ومدار صرف اُن بیانات اور روایات پر بہے ۔ بولیمن مسلان مصنفد س نے اپنی کتابو میں میں بنانات اور روایات پر بہتے ، بین ۔ بولیمن کر دبیعے ، بین ۔ بیاعام طور پر مسلانوں میں بیان کی جاتی میں ۔ اورا فواہ عوام پر بیڑھ کئی ہیں ۔ من لا ففئ خرایت اور وا فوہ موریت کی دائیں میں ، اورا فواہ عوام پر بیڑھ کئی ہیں ۔ من لا ففئ خرایت دوست کو ایک بنایت مروہ ومح ون صورت میں دکھلایا گیا ہے ۔ دوست کو ایک بنایت مروہ ومح ون صورت میں دکھلایا گیا ہے ۔ ان دوست کو ایک بنایت مروہ ومح ون صورت میں دکھلایا گیا ہے ۔ اورا وہ بے نئار اعتراصات ابسے جی ہیں ہو محف افترا و بہتان ہیں ۔ جیسے میلبی لا ایکیوں کے زیانے میں مشرقی با در بوں افترا و بہتان ہیں ۔ جیسے میلبی لا ایکیوں کے زیانے میں مشرقی با در بوں

کوئی دیراضحت نهیں رجب ناک کہ اصول مفررہ حدیث کے مطابق المان نہر جائے و علاوہ بریں متعدد وجوہ ابسے موجود ہیں۔ جن سے بہتمام روایا ت موضوع اور پایہ اعتبار سے سافط نابن ہوتی ہیں۔ اور محققین فن کی بھی بہی رائے ہے۔ کہاسیانی انتاءاللہ، بیں ۔ اور محققین فن کی بھی بہی رائے ہے۔ کہاسیانی انتاءاللہ، لیکن آپ لے ساتھ ہی ایک ہنایت اہم اور اصولی موفقوع بیکن آپ کے ساتھ ہی ایک ہنایت اہم اور اصولی موفقوع بھی جھیڑ دیا ہے و بعنے اصادیث کے ان کار ونسلیم کا سوال۔ بینر ایک مشتقاح بسوط مضمون کے اس کا تشفی بخش جواب نومکن نہیں۔ ایک مشتقاح بسوط محمون کے اس کا تشفی بخش جواب نومکن نہیں۔ ایک مشتقاح بسوط کے جواب سے بیلے مرسری طور پر کھیے اس کی نسبت البت اصل سوال کے جواب سے بیلے مرسری طور پر کھیے اس کی نسبت البت اصل سوال کے جواب سے بیلے مرسری طور پر کھیے اس کی نسبت البت اصل سوال کے جواب سے بیلے مرسری طور پر کھیے اس کی نسبت البت اصل سوال کے جواب سے بیلے مرسری طور پر کھیے اس کی نسبت البت اصل سوال کے جواب سے بیلے مرسری طور پر کھیے اس کی نسبت البت اصل کی دیتا ہوں ہو

المعنزضين اسلًا كي اكب اصو في نقيم)

من النبن واعداء اسلام حب فدراعز اصنات اسلام اور صرب داعی اسلام کے متعلق کرنے ہیں رخواہ وہ آج با دری عادالدین ر بادری فنڈر سرولیم مبوراور مارگولیتھ وغیرہ نے کئے ہوں ربااب سے صدی سال پہلے اُن معترضین نے جن کے جو ابات ابن عزم نے ملے ملل والحل ہیں رغز الی نے نخصہ الارب ہیں - ابن تیمیہ اور ابن قیم نے ارسنا دالحیاری وغیرہ میں دیئے ہیں در جمع الله ، مگراصولاً ان کی دو ارتفاد الحیاری وغیرہ میں دیئے ہیں در جمع الله ، مگراصولاً ان کی دو ارتفاد الحیاری وغیرہ میں دیئے ہیں در جمع الله ، مگراصولاً ان کی دو ارتفاد الحیاری وغیرہ میں دیئے ہیں در جمع الله ، مگراصولاً ان کی دو

رالف وه اعتراضات جومحض سوء نفهم با دان نه تلببس واعرض عن الحن كا بنيجه بب منتلافران كريم كاحكام جها دو بكاح وطلاق نسلیم کربیا گیاہے کہ امسلام و پیروان اسلام کے لیے مسلاب منف کابیان حجت اوربر ہان ہے۔

سب سے بڑا اللیسی دسیسہ اعداء اسلام کے پاس یہ ہے۔
کہ حضرت داعی اسلام علیہ العملون والسلام کی حیات طبیبہ و
مقدسہ کو دنیا کے سامنے ایسی مکروہ ومجبوب شکل ہیں بین کیا
جانے حیں کے دیجھتے ہی طبائع میں نفرت وکرام بین بیدا ہوجائے
اور اسلام کے متعلق کسی حین طن کے بیدا کر نے کا موقعہ ہی
نہ طے مہ

برمقصد مہلی قتم کے اعتراضات سے حاصل نہیں ہوسکتا۔

فرآن کریم میں جہا دکا حکم ہے۔ تعدد از دواج کی اجازت ہے۔

طلان کو جائز بتلا باہے۔ قدم عاد وننود کے ناریخی مفامات کا

ذکر ہے۔ حصرت ابر اسبیم واسمعیل علیم السلام کا خانہ کعبد بنا اللہ اللہ کو ملامت کرنے والوں

بیان کیا گیا ہے۔ حضرت مربم علیما اللہ مکو ملامت کرنے والوں

یا اخت ہارون کہا ہے۔ معترضین ان پرنکنہ جبنی کرتے

ہیں۔ احکام جہاد کو ظالمانہ بنلاتے ہیں۔ نعدد ازدواج اور
طلانی کو اخلا قامعیوب کہتے ہیں۔ نوم عاد و شود کے منعلی

تاریخی شوت طلب کرتے ہیں یعضرت ابر ابہ بی کے بنائے کھبہ
کا شبوت تورات سے مانگتے ہیں یعضرت مربیم کا دراخت ہارون پرونان کی بھوی میں نہیں آنا تاہم ان تمام اعتراضات سے اسلام

نے سلمانوں کی بن پرستی کے اکا ذیب منہور کر دیتے ستھے۔ اورجن کو موسبو كاسترى في اسلام اور ماني اسلام ميم مفصل بيان كياه، يا آج بھی الیی صدر ابنی اسلام کی طرف منسوب کر دی جاتی ہیں۔ جن کی کوئی اديظ اورضعيف اصلبت بحى روابات اسلاميه مين نهبس عديكن بير تام اعتراضات بكسرعدا ون ونعصب اورجبل وفسا د كانتبجه بسريكا خودصاحب نظمعترضين ميى نسايم منيس كرسته وربيال مقصود صرف فالل توجه اعتراضات مين ما فرا ومحص وبننا ن صرف ٠٠ (سب سے زیادہ خطرناک قسم) جن بوكوں نے مخالفين ومعنرضين كاسفار وكتب سے وقعين ماصل کی سے وہ نسلیم کربنگے کہ اعتراصات کاسب سے زیادہ معدہ اس دوسری می تسم برسیل ہے۔ اور مبلی سم کے اعتزامنان گواصلاً زیادہ اہم ہیں بیکن ان کی نعدا دہبت کم سے ساور اعداء اسلام کی اسلام کی تضحیک و تخفیرس بھی ان سے نسبنا بہن کم مدد ملتی ہے بہصد ہاکنا بیل جواسلام کی مخالفت بیں بھی گئی ہیں یا لکھی جا رہی ہیں - اپنیں اٹھاکر وتحيية اوران نمام اعتراصنات بدنظرة المطيح وان بس مبين كد كنة بي النمي بين تحور احصه ان اعترافنا ن كاموكا بعيراه داست قران ريم كى تعليمان يا امادبن معتبره ومسلمه كى بناير كئے كئے بين- اور نام مجلدات بكسرمطاعن ومعائب سع لبريزمد كلي جوعام روايا مفرين كتنب سبرت ومغازى كى بنا بركة عن مس ووجن مضمناً بمقدمه

آج بورب اورامر بکیم میں عام طور برجو توحن و تنفراسلام کی طرف
سے بجبیلا ہو اہم کے دو تر اسی ملبیں و شیطنت کا نتیجہ ہے۔ ان
مفتر پان کوسنگر ایک سادہ ذہن مخاطب اس ورصہ اسلام سے توشق ہو ہو تا ہے کہ اس کے کسی حسن و فضیلات کا اسے تصور بھی نہیں ہو ہوسکتا۔ اور ہیں ہی سے حسن طن و تلامن حفیندن کا سرباب ہو ہوسکتا۔ اور ہیں ہے کہ اس کے سے حسن طن و تلامن حفیندن کا سرباب ہو ہو جاتا ہے ۔

بس فے الحقیقات میم اول کے اعترافتات اس درجہ اسلام کے ایخ مضر نہیں ہیں۔جس فرر دوسری فنم کے اور ان اعداء اسلام کے باخت بیں سب سے زیا دہ خطرناک حربہ بھی مفتریات ہیں ۔ کسی مذہب کے متعلق بہ کہناکہ وہ برزور شمنتیر بجبیلا۔ سننے والے کواس درجہ مناز نہیں کرسکتا۔جس فدراس افتراکا بیش کرنا کہ دیغوذ باللہ اس کا مناز نہیں کرسکتا۔جس فدراس افتراکا بیش کرنا کہ دیغوذ باللہ اس کا بانی ایت سینے کی ہوی کو برہن عسل کرتے دیجھک فریفنہ ہوگیا۔اور بالاخر اس سے طلان دلاکر خود اینے کارج بیں ہے ہیا۔

برابک بهابن دنین کننه سے بوس کمه را بهوں اوراس وفت اکس بهدن کم اس برنوم کی گئی۔ ہے ،

( ال مطاعن كالمبيثير)

اس فعم کے تمام مطاعن ومعاشب ہیں بووا فعات بہان کئے جائے ہیں۔ ان کا ایک بڑا صعبہ نوخو دمعنر ضیبن کے انھاء کفروصنلالت کا بہنچہ مونا ہے جب کی کوئی اصلیت نہیں ۔ البند معاندان معندف واضافہ اور

کے محاس و قضائل بربالکل بردہ مہیں بڑ ماسکتا۔ اور سننے والے کے سے بہ باتی رہ مبانا ہے کہ وہ اس کے دیگراحکام و تعبیمات کے متعلق حسن الل قائم کرے نسلی صاصل کر سے بالعیض دیگر نشرا تع سے مفا بلہ کرکے نسلی صاصل کر لیے جعفرت موسلے نے تلوار سے کا م دبار حصرت دا و و وسلیما تی نے صدم بیوبیاں رکھیں ۔ اگر مخاطب ان الزامات کو صیح مان بھی ہے ۔ جب بھی زیا دہ سے نہ با دہ بھی نتیجہ حاصل کرسکتا ہے کہ قرآن کریم اور کذب مفدسہ منبقہ کو ایک درجہ میں رکھنا چا ہے۔

بہن برخلاف اس کے دوسری فتم کے اعتراصات ومطاعن اپنی معاندانه نانبرونفوذين ان اعترامنات سع بالكل مختلف إس-ان بس أس زندگی كى تصوير د كملائى جانى سے جونعليات اسلاميه كى حامل ہے ۔ اور جس کی رسالت ونبوت کی صدافت پر فران واسلام كى منظانبت مو قون ہے - بانصوبر شابت مكروه موتى سے - اور شبطان کفروصلالت اعداء اسلام کے اندر حلول کرے اس کے خال وخط درست كرتاب، نعوذ بالله الناني معاصى ورد الل كے نام اعال سبنه اس بس جمع کم جانے بین ماور ایسے ابسے قبائے و فضنائج كداس كى طرف منسوب كباجانا سے بجوالنانى بدا فلانى كى انتهاب اوردرج نبوت ورسالت نوبرت ارض و اعظ سے - ایک نزلب ونیک اعمال شخص کی زندگی بھی ان سے ملوث نبیں مہوسکتی ۔ کن اللث بيفك الدبين كالخابابات الله يجعل ون ر٠٧٠ ١٠٥ بهن انزیر قاب - اوروه کفته بین که جب خود اسلامی روایات بین به دافغات موجود بین - نوان سے کبونکر انکار کیاجا سکناہے ؟
اس قنم کی روایات نریادہ نز تفنیر اور عام کنب سبرو تاریخ بین بی باسطرت نا و دلی الله کی تفنیم مدارج کرنب صرب کے مطابی تعیرے باسطرت نا و دلی الله کی تفنیم مدارج کرنب صرب کے مطابی تعیرے اور جوستے دریے کی کتابوں سے لی جانی بین ب

برابك منايت الهم اور اصو ني بحدث سب كه اس فنع كم اعتراصات اورمطاعن كياسي اورخينقي طريفه يواب دردكاكها سع ہمارے نرانے میں امک نیا گردہ صلحبن ومنگلبن کابیدا ہمتد ا سے بجس سے اپنی فابل تعربیت بیداری و باخبر سے بہلے ہیل اعتراضا سے وا فقیبت ماصل کی - اور جایا کہ ان مطاعن کی الددگی سے اسلام کے وامن کی نیز بہو نفذیس ٹابن کرسے ۔اس کی مستقدی نخن اعترات ہے اور اس کی نبین سعی قابل تحسین بیکن افسوس سے کہس کام کو وہ کرنا چاہتا تھا۔ اس کے سے مستعدی وا مادگی تو اس کے پاس ضرور نفي براسياب و وسائل كيسمفقود تصداس كا دماغ كاكن اوراس كافهم طالب اجنونا د عفاء سكن مذنو اس كے پاس نظر علم بھا تھى جومعين نفسدنهدنى - ادرسن مى فكروا فف كارتها بوسامان مهياكنا درز واس علوم اسلامبه كي خبر منى من مديث وانزير نظر مقى رنه اصول فن سے اس في وافعين عامل كي اورنه اسفا رومصنفات مخففين و المه فذم

تخراب وللبیس کو الگ کرد بینے کے بیندد کھا جائے تو اس کی بنیاد بیں کو تی بات الیم صنون کا بیان کو تی بات الیم صنون کا بیان میں مسلمان مسلمان کی بیاد بین مسلمان کی بیاد بین بین کوئی روایت اورا ترہے۔ بیا پھر کو ٹی فصہ ہے جو عام مسلمانوں کی زبانوں برجرم کھیا ہے۔

معنرضین عموه به کرتے ہیں کہ اسلامی نصنبفات کے متعلق ایک سطی اور سرس ورسرت یاقصص وفضائل کی ابستے سلسنے رکھ لینے ہیں۔ اور اس ہیں جس قدر روابنیں اس فضم کی بانے ہیں جن کی بنا ہراسلام کی صدافت اور بانی اسلام کی زندگی برطعن و فدح کیا جا سکتا ہے ۔ انہیں کامل ابلیسانہ ہوٹ بیاری وربوری مفتریا نہ چالاکی کے ساتھ ایک جا کر لیتے ہیں ۔ بھرا بیتے اکا ذہب و مفتریات کا ان براضافہ کرتے ہیں ۔ اور مفید مطلب توجید و تعلیل کے ساتھ نزیب دسے کو اس طرح بین کردیتے ہیں کہ ناوافف ان کے ساتھ نزیب دسے کو اس طرح بین کردیتے ہیں کہ ناوافف ان کے استان اللہ اور استشہاد سے مرعوب ہوجاتا ہے ۔

وه عمو ما کنا بول کا حوالہ دیتے ہیں۔ اور بعض او فات ان روابات
کونفل بھی کردیتے ہیں جن سے ان کا استدلال ہونا ہے۔ امریکن مثن
فی ربو
فی دیان میں جو کتا ب بلا دمصرو شام کے لئے شائع کی تھی ربو
جارتی ملدول میں ختم ہوئی ہے۔ اور جس کا نام الهدا بہ ہے۔ اس میں
اول سے لیک آخر کا سیم اعتراض کے ساتھ کوئی دن کوئی روایت بھی
ہین کی ہے۔ غیرول کے علا وہ خود نا واقعت مسلانی بریمی ان محالی کی

وفن نفصیل کانتخل نهیں۔اس کے میں نها بت سربر کی شارات کروگا۔اگرفن وار باب نن بران سے خبروں کی نظر ہوتی تو وہ بھتے کہ مخالفبین کے مملوں سے بہتے کے سئے اس مہلک اجہتما دکی کو ٹی فروت نهیں ہے۔ ابب محفوظ ومصنتون طربین کا رمبیتیز سے موجود ہے۔ نہیں ہے۔ ابب محفوظ ومصنتون طربین کا رمبیتیز سے موجود ہے۔ میں اور بغیراس کے کہ کسی جدید مصلح ومجدد کو اپنے غزاء اجتما دکے اعلان کی ضرور سن ہو۔ خود محقق بن فن نے اس مامے میں ہواصول وفواعد وضع کردیئے ہیں۔ ابنی کے مطابق جبلکر ہم بہتر میں ہواصول وفواعد وضع کردیئے ہیں۔ ابنی کے مطابق جبلکر ہم بہتر سے بہتر میں ہواصول وفواعد وضع کردیئے ہیں۔ ابنی کے مطابق جبلکر ہم بہتر میں ہواصول وفواعد وضع کردیئے ہیں۔ ابنی کے مطابق جبلکر ہم بہتر سے بہتر میں ہواصول وفواعد وضع کردیئے ہیں۔ ابنی کے مطابق جبلکر ہم بہتر سے بہتر میں جبلا ہم کے دول کے بیتر و دفاع ادا کر سکتے ہیں۔ ابنی کے مطابق جبلکر ہم بہتر سے بہتر و دفاع ادا کر سکتے ہیں۔ ابنی کے مطابق جبلکر ہم بہتر سے بہتر و دفاع ادا کر سکتے ہیں۔ ابنی کے مطابق جبلکر ہم بہتر سے بہتر و دفاع ادا کر سکتے ہیں۔ ابنی کے مطابق جبل کے مطابق جبل ہم بہتر سے بہتر و دفاع ادا کر سکتے ہیں۔ ابنی کے مطابق جبل کے مطابق جبل کے دول کے دول کے دفاع ادا کر سکتے ہیں۔ ابنی کے مطابق جبل کے دول کے دفاع ادا کر سکتے ہیں۔ ابنی کے دول کے دفاع ادا کر سکتے ہیں۔ ابنی کے دول کے

رافعوں جن وصیح و صیح کے اور وہ بیخبری اصلی اور وہ بیخبری اصلی بیام نا نیج جبل و سینے میں اور وہ بیخبری ہوں اور وہ بیخبری ہوا کے حصے میں مصلی دولوں کے حصے میں اور ہما دے خصے میں دولوں کے حصے میں اور ہما در ہما در

پرنظر دایی جس طرح اسلام کے حریفوں نے اس بیطعن کرتے ہوئے ابیے جبل پر اعتما دکیا - اسی طرح اسلام کے ان حامیوں نے اکا بواب دبیتے ہدئے صرف ابیع بے خبرانہ اجتہاد ہی کو کا فی تمجھا بچونکہ انہیں اپنی قوت کی خبر منہ تنتی - اور صرف ابنی فکر و رائے ہی پر اعتما و کفا - اس لیئے وہ حریفوں کی سطوت سے مرعوب ہوگئے - اور فابل اعتراض روا مات و بیانا ن کا انبار دبیجہ کر اس طرح گھبراگئے کہ ان بیں رد و تخفین کیلئے کوئی قوت فعال باتی نہ رہی ، اور ان کا رہن نہ کا رحریفوں کی قوت اور انبالا انزے کا فضول میں جلاگیا ،

اس گھراہٹ بیں اہوں نے ابینے تیں بالکل مجبور پا با اوراس کے سواکوئی چارہ نہ و کھا کہ ابینے کسی جدبر بنود ساختہ اصول کی بنابر اصادبیت و روایات کی صحن ہی سے قطعی آکا رکر دیں - اور اسطی ان کے جواب کی ذمہ داری سے باسانی سبکدوش ہو جا بیس ریس کیائے اس کے کہ وہ ان روایات کی خفیفنت واصلیت کو واضح کرتے - انہوں نے اس قتم کے مجنز را نہ اصول وضع کرنا بنٹر وع کردیئے جن کو اگر صحح نسبہ کردیا جائے تو معترضین کے فتنہ سے بھی برط صکر ایک وافلی فین عظیم اسلام میں بیدا ہوجائے ۔ اعاد ناللہ من شب و هسا و فین غظیم اسلام میں بیدا ہوجائے ۔ اعاد ناللہ من شب و هسا و فین ایک والفساد ب

منلاً الهول سے ان اعزا ضانت سے بچینے کے گئے ہو اما دین کی بنہ برکھے جانے ہیں سرے سے فن مدیث ہی کی تضعیف و نخف رشروع کر وروابت کی بنا برضرورتھا کہ نفذ و درابت کے اصدل وضع کے مبات اوروضع کئے ۔ اس بورے کر وارضی کے اندرش میں انسان نے ہزار ہا برس کے نجارب وجمن کے بعد صد ہا علوم وفنون مک رسائی مال کی ہے ۔ اور ہر قوم نے علم کی تقتیش و تدوین میں تصدلیا ہے بیجوت دعوے کے ساتھ کہا حالم اسکنا ہے کہی علم ونن کو بھی اسلانی وماغ نے اس ورج ہمنف بط اور سعی انسائی کی انتہا ئی حد تک مرتب و مہذب نیں کیا ۔ جب اکہ علم نے سلف نے فن حدیث کو۔ اور بد ایک مضعوص شرب و مرز بن علمی ہے ۔ امر ن مرتوم مہ کی جس میں دنیا کی کوئی قوم تشریب و مرز بن علمی ہے ۔ امر ن مرتوم مہ کی جس میں دنیا کی کوئی قوم تشریب و سیر منہیں۔ والقصنة لیطول ا

پی صرور ہے کہ جس عد برف سے ہار سے سامنے استعدلال کیا جائے۔ اس کی صحت اصول و تو اعدم نفررہ فن اور علوم منعلفہ عاربین سے نابت بھی کردی جائے۔ اگر ابسانہ کہا گیا تو ہما رسے سنے کسی طرح

معى دريل ومحبت نهيس موسكتي ه

لا باب عام علط فهمي ا

م فی ہے۔ ہا دا اولین فرض یہ ہے کہ ہم مصنصین کو بتادیں کہ فران کیم کے بعدیارے کئے حجت و دلیل کون کون سے مصادر علم واعتما د بوسكت بس بيزيه كه كي كسى مروابت كاكسى كناب بس ورج مهونا اس کے سے کافی ہے کہ و مسلمانوں کے سے جست ہوسکے - اوراس باسے میں المرسلف نے مجھ اصدل مفرد کئے ہی با بنیں ؟ درخنیفت اپنی دوسوالول کاجواب آئ کل کےصدی د افلی وخارجی باحث واختلافات محسط بمنزله اصل داساس کے ہے۔ اورجس فذر مشكلات بيب نظرة ني مي واورجس فدر فهوكرين في مصلحبين في كهاني میں۔ وہ تمام نراسی اصولی بحث کے افراط و تفریط کا منجہ ہے ، ا ان دوسوالول کامختصر جواب بهسد که قرا ن کریم کے بعد نقیناً اورخنا احادیث صبحه کا درجسید و اور بغیر کسی خوت اور نامل کے اس کا اعزاف كرابينا ما من كه مدين مجم أيد ابهامصد علم صرورت - بعد ہم رہے سے دمبل اور حجن ہوسکنا ہے ۔اور جس طرح ہم ابینے دہالی عال مين اما دبي كم معنزف ومعتفد بين الكل اسى طرح فارج كا عتراضا مين تعبى ان كى خفيفت كونسليم كرنے ميں ، لبکن صدیب ایک مدون ومنضبط فن سے حس کے اصوال و فوا عد ہں - اوراس کی جمع وترتب کاکا مصدبوں اکس جاری دہاہے -اس

بن - اوراس کی جمع وترنب کاکا م صدیون بک جا ری د باس اس معنف و اغذبار کے لیا ظرسے مختلف طیفات و مدارج بین منف م بد کیا مجع اس کی نبیا وانسانون کی روابن پر مفی راس سے اس اس استان استان کی روابن پر مفی راس سے استان استان کی روابن پر مفی راس سے استان

which the

ببیدا ہونی ہیں۔ انہوں نے کبھی بھی ببدعویٰ نہیں کیا کہ حبفد می شہیں اور ہیں۔ انہوں نے بہرون ور ہیں۔ ان کامقص صرف وہ ببین کرنے ہیں۔ سب کی سب فی بل اعتا و ہیں۔ ان کامقص صرف اعا دبین کو کسی فیاص سلسلے سے جمع کردینا تھا۔ اور اس کے نفد و بحث کو انہ باں سے دور سروں کے لئے جھوٹ دبا تھا +

جنا بخداس كاسب سے بڑا واضح نبوت بہ ہے كمخفظين فن مدين نے ہیں نامنبیفات ہیں ان کی جمع کر دہ صریتوں کو آسی وفت فعول كما يعبكه وه اصول مفرره عدبين كے مطابن جانج لى گئى - اور سميننه آك برابینے اپنے اسولوں کے مانخن ردو فدح اور نفذوجرح کرتے مسهد سب سع برا وخيره صربن اس فعم كا الام ابن جربيطري كي تفنبرہے۔ جہوں نے فران کریم کی ہراب کے بیجے روایات کے جمع لهنه كا النزام كباس - اور وا فنعه مار بقبطيه كمنعلق وروابت آب کے دوست نے سنے و اصلا فہ کے بعامین کی ہے۔ وہ بھی ا مام موصد ف ہی نے سورہ نخریم کی نفسیرمیں درج کی ہے - با بچھ طبران کے معاجم ہں۔ اور صاکم کی مستندک - ابن حمید و دار می کی سابند- اور الونعيم و دلمي كي تصنيفات بي- سكن مهم د بيجت بي كه ما فط ابن مجرعسفلاني اور ما فظ ذصبي جيب مسلم محدثين ابي تصنیفات بس جا بحان کی مرویات برجرح و نفار کرتے می اور كمى روايت كو بحث و نظرك بعد نبول اوركسي كومردود فراردين بي - صرف وفع البارى أورعيني بى الطاكرد يجه ليجع كما س دوفيول

نهيس ركها بعضرت شاه وبي التدرجمة التدعلية مجترالتدالبالغه وغيره بس جوتصریحات اس بارے بیں کردی ہیں -وہ فدماکی تصنیفات مے متعنی کردینی ہیں۔ انہوں نے باعنیار صحبت وشہرت وقبول کتنب امادیث کو جاردر بول می تفسیم کیا ہے - اول درجے میں و موطاء امام مالك اورجيبن كوفرار دبنت بن اورلفنبه كذب صحاح سند کودوسرے درجے ہیں رکھنے میں -اس کے بعددارمی - ابولجسلی ابن حميد - طي ليسي - كے مسايند اور عبر الرزان - اين الي سنجب عاكم - بينى - اورطبرانى دعبره كم مجموع بي - انبين نسبر درج مين قرار ديا ہے و اور لکھا ہے كه اس ميں رطب ويابس مرطرح كا دخير ہے۔ بہان مک کے موضوع مایٹیں بھی من مل ہیں۔ ننا ہ صاحب نے سنن ابن ما جمر کو بھی اسی ورجہ بیں فرار و باہے ۔ مگراس کے فلا ت را ښي زياده مينگي په

بخون فرج بس کنب مدین کانما مربین به بنده مده داخل سے اعلی الخصوص نفیا بیعت ماکم ابن عدی - ابن مرد و بدر منظلب نفنبر ابن جربر طبری - ابونی ماکم ابن عربی ابونی می این جربر طبری - فردوس دلمی - ابونی می مساحب صلید - ابن عدا کروی در و باش و نقصص کا سمر پنده در این می این می در این می این می در این می این می در این در ا

يىي كتابس بىي.

ان بزرگوں نے اپنا مقعد کتب صحاح کے جامعین سے بالکل فختلف قرار دیا نفا ۔ اس مقعد کی بے خیری ہی سے تمام مشکلات

کی شہادت کے بین کرنے کی ضرورت نہ بھی ۔ بین نے اس سے زور دیا تاکہ مخالفین اسلام بیہ نہ مجبیں کہ ان کے اعتراضات سے بچنے کے بیٹے بہ کوئی نیا اصدل فرار دیا جار ہے۔ بیہ اصولی ہمیشہ سے موجود ہے۔ اور حس طرح ہم اب سے آ طے سوبرس بیلے صرف آئنی احادیث کو نہ بیم کرتے تھے رجو فؤ اعدمقررہ فن سے نا بت ہو جا بیں۔ اسی طرح آج بھی صرف اپنی رواینوں کو نسلیم کریں گے جو خود ان روا بابت کے جمع کرنے والوں کے مفررہ اصول کے مطابق نابت کردی جا بیں۔

بس صرورہ کہ اس امرکو ایسی طرح معترصنین اسلام بروائی کردباجائے اور اس کے اصول و قوط علیا ان کے سامنے بیش کرویئے جا بین داس کے بعد ان سے بحن کی جائے ۔ اگر ایسا کیا جائے ۔ تو

كاكبامال يد ؟

الم م بن نیمبہ سے بڑھ کرفن حد بنت کا اور کون ما می اورغواص ہوگا رجبنوں نے اس راہ میں بے شارمتاعب ومندائد بھی ففہاء متقشفبن کے ہانفوں برداشت کئے۔ مگر جن خوش نصببول کو المم موصوف کی نصببول کو مطالعہ کرنے کی نوفبن مل ہے وہ اندازہ کرسکینگے کہ میں کیا کہ مرم ہوں ؟ منہاج السنہ وغیرہ میں صحل کی تعدد اما دبن کو انہوں سے صاف ن صاف ن درکر دیا ہے۔ ا

پہ ہارے ہاس علاملین فیم کی زاد المعاد اور اعلام الموفعین وغیرہ مصنفات شہرہ مرجود ہیں۔ ایک نہبر متحددمقا مات برعلامہ موصوف ان کتابوں کی بیان کردہ اعادیث کو بلا کلف رد کردیت ہیں۔ صوف انتاہی نہیں بلکہ کتب صحاح کی مرقبات ہر بھی روایت و درا بنت کے مغررہ اصدل کے بوجب نظر انتفا دو النہ ہیں ۔ اور کسی کو اعتما دے سئے عیر مفید کئی سے استدلال کرتے ہیں ۔ اور کسی کو اعتما دے سئے عیر مفید بنالات ہیں۔ بھرففہ احتفیہ کا طرز عمل تواس بارے میں اباضا ف شہماد سن سے جوا ما دیر صحیح بین تاک و بلا تکلف ابنے قیاس در رائی کے مفا بلہ میں سہم نمیں کرنے ، .

پی یہ ایک صریح اورسلم بات ہے کہ احادیث کے نسلیم کرنے
کے سے طریق نفذ ونظرے کا م بینا صروری اور ناگزیرہے ۔ اور اس
بار سے یں بیشہ اکا برفن کا بجیا ں طرز عمل ریاہے ۔ اس امر کے سے

وشمنوں کے مفاملے بین ابسا اسلحہ اعطابا جاسے ۔جس کا ببلا وارسود ابت ہی کردان بر بڑے سے ا

جبكهم اصول وقواعد فن يريم مطابن جل كربعبنه وبي مقصه مامعل کرسکتے ہیں ۔ جوان لوگو سے میش نظر ہے۔ راوی میراس کی کیا مرورت سب كمعض ابنے فهم و فباس شخصى كا نا مرد درابت و اضجاج عقلى" مككران علوم سلمه اسلاميه كي نصعبيت ومخفيري الحاسد د اہدام کے دریے ہوجائی بوخرائن امن کا راس المال و انشرف نزبن مصاور علوم دبنيه وسرحنيه معارف وحفائن اسلاميه والربخ صدراول وسيرت حصرت فنم المرسلين سه واورحس ك سئة ودصحاب ونابعين - الممهم مهندين - اورنما مسلف صالح - بل اجاع جميع أمن مرحومه من بد ابناع مل الى زمانناها، تولاً و فعالاً بهارسه سا من موجودسه ورخفيفن ابباكنا اسول منففهامن اورمصا درمتربجن وعلوم سنرعيه بس اكسسخن اغتلال واغتشاش بباراكرناس جس كانبنج مهلك اورجيك عواذب فساد ۽ بدوي ١٠٠



با وجُده آس وا قفیدت کے بوجے معترضین کے ذخبرہ کثیرہ مطاعن و معائب سے ہے ، اور باوجود آن مشکلات کاکائل اندازہ کرنے کے بوج ہا ہے نئے مصلحین و مجتمدین ہو رہ کاکائل اندازہ کر رہ دی کو رد مطاعن اور دفع اعتراضات وسٹ کوک بیں پیش می ہیں۔ بیں بورے مطاعن اور دفع اعتراضات وسٹ کوک بیں پیش می ہیں۔ بیں بورے طمانبیت فلب اور وثوق کائل کے ساعقہ کہنا ہوں کہ احاد بیٹ معتبرہ کی بنا پر کوئی دفقت ہمیں اس راہ میں بیش نہیں آئیگی ۔ اور نے اجتما دات و تجدیدات کا طوفا ن مہلک و ع دم اطماعے کی بالکل صرورت نہ ہوگی ہ

بی وه مقام ہے - جہاں آکر با وجود انخاد مقصد و علم صرورت محصنے نے مصلحین سخ برجانا ہر تا ہے - اور با وجود اسے علموں سے غیر جانا ہر تا ہے - اور با وجود اسے علموں سے غیر جانا نہ وغیر شفت فا مند و انفیدن کے - میرے دال میں ان کے سے کوئی حسن اعتقا و و اعتما و بید انہیں چیز ا بلا شبہ مزور تیں مضرب اور نظرو خین کی د اعیات ناگریہ ہیں ۔ یفنیا ہما را مقا بلہ سخت اور بہت سے عوار ص وجزیات میں بالکل نے قتم کا ہے مقا بلہ سخت اور بہت سے عوار ص وجزیات میں بالکل نے قتم کا ہے اور بیدان کا درار ہی کے جود کے سب سے بہلے سرلین کے وجود سے خبردار ہوئے - اور میدان کا درار شرب کے دان کی مستقدی و ہوشیاری اور سعی و محفق کا بوری طرح اعتراف کرنا چا ہے ۔ این کی مستقدی و ہوشیاری اور سعی و محفق کا بوری طرح اعتراف کرنا چا ہے ۔ ایک نا وافظیت کوئی ہائی میں اور سامی کوئی بائن بھی اس کے لئے مناز میں بین منبی ہے کہ نا وافظیت کوئی ہائی میں و می منبی کوئی بائن کھی اس کے لئے مناز منبیں ہے کہ نا وافظیت کوئی ہائی میں ورب

وان کریم کی بہ آیت کریمہ سے د

الذين بولون من سالهم توليس ارئية اشهر فان فاء و فان المله غفور رهبم - وان عن موا الطلاق فان الله مبيع عليم ريق : ع - ٢٨) جولوگ ابني بي بيول كهاس مان كي قنم كهابيشين - آن كه ليخ مارميين كي مهلت مي - اگر اس عرصه بين رجوع كريس نوا لشريخت والامهراي مي - اوراگر طلاق كا ارا ده كريس نو بي الشد سنن والا اورسب كي مان خاسن مان كا ارا ده كريس نو بي الشد سنن والا اورسب كي مان خاسن

دالاسے .

اس آیند کربمه سے معلوم بڑوا کہ جولوگ ابلاء کربی ۔ بیٹ اپنی بیوی سے ملبحد گی کی قتم کھا بیٹھیں ۔ انہیں چار میسنے کے اندر ملاب کر لینا ہی سے میٹر ۔ آئر انول نے ایسا کیا آنوا ملائی ساقط ہو جائیگا ۔ البت فقم کا کفار و دینا پڑیکا ۔ اس امری اختلاف ہے کہ اگر شو ہرنے چاراہ فقم کا کفار و دینا پڑیکا ۔ اس امری اختلاف ہے کہ اگر شو ہرنے چاراہ فی مدت کے افتان مسے طلاق پڑ جائیگی یا نہیں ؟ ا ما دیٹ صحورت مرد سے نہیں جھوٹی ۔ اگر مرد عورت میں کھی طلاق بیاں جھوٹی ۔ اگر مرد عورت میں کو یا لکل معلق جھوڑ دینا چاہے گا ۔ تو اسے قید رکھا جائیگا ۔ بہاں کو یا لکل معلق جھوڑ دینا چاہے گا ۔ تو اسے قید رکھا جائیگا ۔ بہاں کہ عورت کی طرف رجوع کرے ۔ یا طلاق دسے کرفیمیلہ کرے گرفین افغان سے مدت ہی عورت کے گرفین انفغان سے مدت ہی عورت کے حقی انفغان سے مدت ہی عورت ہے۔ حقیمی طلاق یا شہرے ،

## صالم شام وله عنها

بہاں نک نوصرف اس مکڑے کا بواب مخا ۔ بوجناب نے احادیث کے اعتمادہ عدم اعتماد کی نسبت دریافت فرما با تھا۔ اور بوضمنا اصول ردو و فاع منکرین اسلام کے منعلی ابجہ نمایت اہم اور وفنت کی بحث تنی ۔ اب آب یک اصل سوال کی طرف منوجہ ہوتا ہوں \*

و بخبیرائے نام سے متہ درہے ،

را) ابا از اصطلاح ففہ وصدیت بیں شوہ روزیدی
کی اس علیحدگی کو کہتے ہیں جو بغیرطلاق کے عمل ہیں آسے
اورس کی سورت بہرے کہ شوہ بغصہ کی حالت میں کوئی
فنم کھا بیٹھے کہ بیں ابنی بیوی کے باس نہ جا وُلگا۔ اسکاماخذ

#### کے عرض کرو تھا..

(ازواج مطهرات كامطالب)

رہم ، اگر کسی مدعی انسان کی زندگی کے صالات و واقعات اس کی صداقت ونفدیس کے سلطمعیار ہوسکتے ہمں ۔نواس کا ان كے نیچے فی الحفیفنت اماب ہى السانی زندگی سے بیش كے سو الح و مالات میں سے ہرشے اس کے صدافت وربابیت کے لئے بھوا فابره وبرائين فاطعمي ربعني محمد رسول اددة والذبن سعم-جس وجود افدس کے المور نے دنیا کی بڑی طری شہنشا ہول كونابودكر دبارجس كى مبيبت الهى اورسطوت ربا بى كے الكے الله عالم مے شخن ألف كئے . جس كے غلاموں كے سامنے كسدى كانفذانہ سنے والا۔ اورقبصر کاخراج بینجنے والا تھا۔ بعد ابنی حیات طببہی کے اندرعب وبمن كى شهنتا ہى كو اپنے فدموں برد بھتا تھا اور في تقیقت جس كے لئے د نبا كے نمام خدا ہے اورطافنيں د نفف اور حبى مرضى کے لئے رب السماوات والارض کی تمام بیداکر دہ فونیس سرجود تهیں با ایں ہمہ اس نے خود اپنے سے جو دنیوی نه ندگی اختیاری مقی - اس کا مال به تضاکه نما م عمر مجی می دو نوں وقت من کم سر برد كر غذاتنا ول مر فرماني - اور دودو ون مك آب كے مجرو ففر من عا كانيارى كے نشانات كيسمعدوم ومفقود رہے صلى الله علبه وعلى الهواصحاب وسلمه

د م به مخضرت صلی الشرعلیه وسلم کی زندگی بیس بھی ایکر. مرتنب ايلاء كي صورت بيش أي - أبي في عمد فرما با نفاكم ا يكسد ماه مك. اج مطران سے کوئی تعلق مذر کھیں گئے ۔ وا نغیرایل وسے سی وا قعمقعد دسے اور سی نا ن نزول سے آباننسورہ کی کیا -رس به وا نعه به تفعيل صحاح مسند بن موبود سه -ادر علی الخصوص محجین کے مختلف ابواب وکننب بس منتعدد روات واسانید سے بیان کیا گیا ہے۔ جونکہ اس وا قعہ کی خلف جینین مغبی - اور مخنلف قسم کے احکام ان سے تکلنے سفے -اس سلے معضرت امام بخاری ( منی الشدعنه) سے اپنی عاوت کے مطابق مختلف الواب بيس اسع درج كياسيه-اور مختلف احتكام كال من - ابواب كاح وطلاف اورايلام من نواصلي جينيت سفي ا ہے۔ گرکناب النفنيرس بضمن سورہ تخريم كيونكه أس كا شان نزول ہی واقعہہ ،

بین سے ان نمام ابواب کی احادیث بیش نظرد کھ می ہیں۔

نبر صبح مسلم ۔ بفنبہ کننب صحاح ۔ نفنبہ امام طبری ۔ ابن کشبر ۔ اور

درمننور بھی سامنے ہیں صحبح ین کی ننرور میں سے فتح الباری ،

عینی اور نوری شرح مسلم بھی پیش نظر ہیں ۔ ان سب سے بومشرک

ادرم بچ وا فعہ ثابت ہوتا ہے ، بیلے اسے بیان کرتا ہوں ۔ اس سے بومشرک سے بحد الب ، بیلے اسے بیان کرتا ہوں ۔ اس

مب کی از واج مطهرات پریدنا تھا جنہوں نے گو و نبوی ماہ وحلال براس محبوب رب العالمين سے جرؤ ففر وفاقه کو ترجے دی تھی۔ تاہم وه انسان تعين وانساني يتو منتبي اورصرورتني ركفني تفيس عيش و ارا مے سازو سا مان مذسہی ۔ سیکن ایک فغیر سے فغیرزندگی سے سيئے بھی کچھ رنہ کچھے سا مان حبات و منزل کی ضرورت ہوتی ہے؟ آپ كاخيال نوانبس صرور مونا كفا-ان بس سے أكثر في بيان البي تعيب ہوا مارن وریاست کے گھروں ہیں بر درش باجبی تقیں - اور ان کے ماں باب امرا وروسا وقت بی محسوب سفے یعصنرن مفبير خبيرك الميراعظم كيصاجزادى تقيس بواكي طرح كانثابي افن رار ركفنا مفا يحصرن ام جبيئه الدسفيان كي صاحبزادي فبي جوابيت عهد مي تهوريت حجاز كابرلسبيدن مظام اور قرلينس كي بوری رباست رکفنا مفار اسی طرح معنرت بورگید ایک براسے تببلد کے رئیس وفٹ کی بیٹی تھیں ۔ جس کا نام غالباً راس وفٹ تعبك باوتبس انبو المصطلق عقا حضرت عائشه اورحضرت حفصه بھی ایسے گھروں بیں برورش یائی ہوئی تھیں۔ جبنوں نے گوابینے مال ومزناع كوراه محبت الهي ميس لطا ديا مهو- مگرصاحب مال وجاه اور دارائے شوکت واحتنام صرور تھے۔ بینے حضرت لو بکرص ابنی وعمرفارون رصني الشدعها به برتمام خوامین مخترمه مخضرت سے گھرمیں ہو بین اور اسے قدیمی

اس بارے یں تفریحات میرت واحادیث اس درجہ مشہوریں کہ بہاں دہرانے کی صرورت نہیں۔ بہا اوقات ابیا ہونا تفاکیمیا آ جاتے تھے ۔ اور آپ کامطخ کئی گئی وقتوں سے بالکل مرد ہوتا تفا مصرت عائن فرمانی ہیں۔ مجھے یا دنہیں کہ کوئی دن آنحضرت بر ابسا کٹا ہو کہ صبح وشام دونوں وقت شکم میر مو کرغذا میسر آئی ہو ہ اس سوح الهی اور بیکرصفات ربانی کی غذا اس فاک اِن صنی بید بنہ نفی جس کی آست آرز و اور بیکرصفات ربانی کی غذا اس کاسفرہ لِذائد و نعائم وہاں بجب نامنا ربھاں کے لئے جسم کی تشنگی آب زلال اور معدہ کی مجھوک غذا ہے میان ہے۔

ابیت عن دبی بطعمتی ولینفینی (ماواه البخاری) بی بین بین بردر در کارک بال شب باش مهدتا بهون مجو محصے کھلانا ہے واور بیداب کرنا ہے ،

ابندائی فتوهان اسلامبه کادائره روز بروز و برح موناجانا نفا-اور مال غنیمت اس کثرت اورا فراط سے تا کا کھا کہ اسکا صرف ابک حصہ باکر عام مسلمان فوننوال وصاحب مال بن جانے تھے۔ گر فود اس سلطان کونین اور محبوب رب المشرقین کو ایک فقیر الحال نزیر کی کی مجی مفرور بات و ما بجناج حاصل نہ تھابیں ، رفت ان حالات کو صحابہ کرام و بجھتے تھے۔ اور جوبش محبت و ا بال شاری سے بیقرار مہوم و میلتے تھے رسب سے زیادہ اس کا افراد

ال تنورا في الماء فقد سخت فاوكها وان نظا ها عليه فان الله هو مو لاية وجيد بل وصد خدا مومناين والمنونة لعل ذالك ظهر - اكر غن دو افل فدائ فروت رجوع كرو - نوي عنمارس سے مند بہتر ہے کیونکہ منا یہ سے دل مانا موسی دل ۔ اور اگر رسول الدك من بلهم ايك كروك نوع ن اوكه غداال كالدوك ا سے جبریل اور نیک مسلمان مجی انہی کے ساہدیں ۔ اورسب سے مجد المانكم الهي محمى النبي سك مددكا رسين ١٠

اس أبيت من نشيبه كاصبيعه وان تنوان اور فالويكيما "ميريم السي جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابنا کرسے وانبی ووبی بال عقبی و نبان نام كى تصريح منبي سبعد اس بارسد مير اختل فات صريح كا ذكر المركة أبيكا وسيكن ارجح خبريسي سيت كدوه دو بي بي ال معطرت عالشدة اور حصرت حفظه مخبس عبساك مور حضرت عرب فرون ابن

عباس فسسے فرمایا ﴿

رمى غرصنكه ازواج مطهرات كابهمطالبه غبرمعموني طوربيخت بثوارا ورا تخضرت كيمكون ماطرا ورحيات ففز اور أستنفنا بريهن بارگذرا ۱۰ ان کی زندگی رومانی سنغرانی اور اصلاح عالم وانشانی: كم مهات منفا صدس اس طرح ليريز منى كداس بي ال فكرياك الله دنيوي كوگني كِش نهيس مكسكة بخطئ

شان دشکوه دنیوی کوان کی عظمت وسطوت روحانی کے مہگے ہود لگیبی - تا ہم وہ لپنر تفیس - ادر صرور تیں رکھتی تھیں - ہر بیدی کو دو سری ہیوں کے مقا بلہ ہیں افتضائے طبیعت نسائیت ہیدی کو دو سری ہیوں کے مقا بلہ ہیں افتضائے طبیعت نسائیت سے بنی حالت کی مہتری ورفعت کا بھی خیا ل ہونا تھا مام مالاؤں اورصحاب کو مال ومتاع غلیمت سے آسودہ مال دکھیتی نفیس ۔ اور الضنیت میں اپنے لئے کھے نہ باتی تفید - ان تمام حالات کافدرتی افر جو شہرت و فقر کا احساس ہوتا ۔ انتہ ہہ بنا کہ انہیں اپنی تنگ دستی اورغ بت و فقر کا احساس ہوتا ۔ ابہت سے بھی انگلت و نیا کوسب کچھ دے رہا تھا۔ اس کی محبت وعشت کا ابیت سے ہوا گئے والی تھیں ان میں سے ہوئی دائی تھا۔ اور جو کچھ ابیت سے مانگنے والی تھیں ان میں سے ہرا کی کونا زیخا - اور جو کچھ ابیت سے مانگنے والی تھیں ان میں سے ہرا کی کونا زیخا - اور جو کچھ ابیت سے مانگنے والی تھیں ان میں سے ہرا کی کے لئے ملک کرنا تھا ،

را ، جنا نجرا دواج مطهرات کی طرف سے آب پر توسیع تفظ کے سئے تفاصف شروع ہوسے ، اور ایک مرنبہ تمام بی بیوں نے مل کر دور والا کہ ہماری حالت اس ففر وغربت میں کیسے بسر مرسکتی ہے ؟ آب کوسب کاخیال ہے مگر خود اجتے گھر کاخیال نہیں جاری صرور تو کے بورے کرنے کا بھی کے سامان کھے ۔

 سے ملتے ہیں ۔ اور اسی کے متعلق تعبض روا یات کننب نفنہ رو میسر میں درج ہوگئ ہیں ۔ جن کو ایاب مسخ و بدنا شکل میں اعلاء اسلام یے بیان کیاہے ۔ اور جس کی تسبیت آب ہے دریا فت فرما یاہے ، نفصیلی کجن ان روا یا ت مختلفہ پر ہے گے آئیگی ۔ بہاں صرف اصلی اور محقن وافعہ کو بیان کر دنیا ہول ،

اصلی اور حفن واقعہ کو بیان کر دیبا ہول \* بخاری مسلم کے ابواب بکاح وطلانی و نفسبر میں بہ واقعہ بل

صاف اورغبر بجبده مومودسے ،

رشک اور عبرت مجست عبس آنات کا وه فطری عبربے۔ جس کے ہے کہ کسی عذیے کی نمیں عبلی حضرت عائشہ کو بہ معلوم کرکے باقتضاء صنعف بن رش رین رشک ہوا۔ وہ سمجے کبی کہ حضرت زیب سے بہ ند ہیرا مخضرت کو نہ بادہ عرصے مک مخبرانے کی کا بی رشان ترول لم تحمام ما احلالله)

(۹) اسی اثنابی ابک اور د نخده وا فقه بھی ببنی آبایوگو ایک بالکل علبحده اورستقل وا فقه سے مگر اس کے امتزاج وضلط نے واقعہ ایلابی بیجیدگیا ل بیداکردی ہیں۔ بین سین سعره نظریم کی آن بندلی میان کا منان نزول :-

یا ایما النبی له تم ما احل اقده کت بینی مه منا دن ازد احیان ؟ وا دره غفور رحیم - قل فرمن اقده ککه تخلفه با نکم وا در احیان ؟ وا دره غفور رحیم - قل فرمن اقده ککه تخلفه با نم ابنی وا در که و هوا لعلیم الحکیم (۱۲ - ۱) اسے بینیم الله بینیم ایم این بید یول که وهوا لعلیم الحکیم الله الله بین او برکیول حرام کرتی به جوالته نی نوشی کے سئے اس چیز کو اچنے اوبر کیول حرام کو الله مال کردی سے ؟ الله تو بخشے والامه مان کو کھولدو - وه نهما را دوست سے ماورسب با نول کو جاننے والا الله اوران کی مکنول برنظر دی کھنے والا مه اورسب با نول کو جاننے والا مه اوران کی مکنول برنظر دی کھنے والا مه

ان آبات کر بیرسے معلوم ہو نا ہے کہ آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کو ٹی ایسی بات اجینے او برحرام کر بی تفی ہواللہ کی طرف صلی حلال نفی - اور اس کے سلط کو ٹی قسم بھی کھائی تفی - نبزیہ کہ صرف ابنی ازواج کی نوسی کے لئے ابسا کیا تفا،

(• ا) وه کبابات مخی؟ کس بان کے لئے قسم کھائی مخی؟ ازواج کی خوسٹی کوائس سے کبانعلق مفا؟ ان سوالات کے جوابات احادیث

یہ وا بخد پنو دحضرت عالثنہ کی روابیت سے امام بخاری سے تناب الطلاق اوركنا بالقنير موره كريم مي درج كياب، فالن رعالشر كان رسول الله صلى الماعلير وسلم ليشرب عسن عند زير ابن يجنز وعكن عندها في اطبت انا و منعصمة من البرا وخل دنير فانفل له اكلت مق فيو الحاجل رج سن افيار وال لا والماى كنت اش بعداد كنان وبنب حلفت قلن اعود له وفد حلفت - إن نخبرى بن المك ريخ ريكار المنفسير جن و به صفي من اصطبوع و مص بحضرت عا لنفده كمني بس. مخصرت صلی الدعلیه وسلم زینب بنت جین کے بیال شهداوی فرانے الدرديد السي المعبراني ١٠٠ م برس من اورص عرسند برفرارداد كي كرجب المخصرت الم بن سے کسی کے بال اُسٹاکرا بنی نوکہیں کد کیا او سے مغافیہ کھا یا ہے ؟ اس کی او آئیا کے منہ سے آرسی ہے ۔ جینا بجہ ابسا ہی کیا گیا آ تحضرت سے بیرسٹ وایا کہ معنا نیر ترس سے نہیں کھایا۔ البنہ نہ بیرت سك إلى سندركون السيد واب بن المركوانا بالدوكيمي من كهافي كا رغماس کا درکسی سے پذکرنا ،

نبین بخاری کے یا ب اسطلانی بی میشام بن عروہ عن ابیہ عن عالم نبی موجود ہے ، جو اس عالیٰ نبی موجود ہے ، جو اس عائی دور سری عدمین بھی موجود ہے ، جو اس سے ذیا ، مفصل اور بعض جز نیا ن میں مختلفت ہے ۔ مثلاً حصر ت دین بی میکن کا تعدید کا کھا نا رخود حضرت عقصہ نے ہی کہ ان بیان کیا ہے ۔

ہے۔ بیں کوئی نہ کوئی تد بیبراس کے توریف کی بھی کرنی جا بہت ہ ابنوں نے ایک ند سرسونجی اور حضرت حفظ بھی ال بن ندر کیا۔ موليس موريايا كم الخضرات حب وال سنة المها كارست جوا ا بن نوکنا جاہتے کہ آب کے منہ سے معا نبرکی ہو ہ تی سینے معا فیر اکار قسم کا درخت ہنا ہے۔ جس کے بھولوں سے عرب کی مکھیا ال اللہ بوس کرننهد جمع کرنی ہیں - اس کا تعبل اوگ کھانے بھی ہیں۔ گراس كى لو الجمي مهيس مود تى ٠٠٠

اس کے بعداس تدہبر کی اور بی بیوں کو مجھی خبرد بدی گئی اور

د دهی اس میں شر مکیب سرد کریں .٠

جنانج المخضرت حسب معمول جب حضرت حفق کے عارت لیانیا لائے تو انہوں نے کہا۔ کیا آپ سے مفا جبر کھا باہے؟ آپ سے فرا یا نہیں - اس برانہوں سے کہاکہ آب کے منہ سے نومغا نبر کی

ابوآرسی سے ا

اور بی بید سے بھی مغا فیرکی بو کا آناظا ہرکیا۔ یہ و بھیکر آپ نے فتم کھا بی کہ ابندہ شہدینہ کھا و نگا۔ شہد ایک صلال غذا تھی۔ اور اس کے مذکھانے کی قسم کھانا ایک حلال سے کو اپنے اور جرآم كرلينا نفا -بين سوره تحريم كي به آين نازل مو ني كيد لد تحرم م المسل الله لاك إ" أب السف كوكبول البين اوبرحرام كرست بي وفداے ایا کے سے ملال کردی ہے؟

جه قالت من انباک هذا؟ قال نبانی العلیم الخبیر! وربیکه بیغیرے ابنی تعف بید یوں سے ایک رازی بات کی اوراس نے فاض کوی - اور قدانے بیغیم کو اس کی خبردیدی نو انہوں نے اس میں سے کچھ صصہ بیان کیا - اور کچھ حجولا دیا۔ بیسنگر اس بیدی نے بوجھاکہ آپ کوکس نے اس کی خبردی؟ فرما با کہ اس فدانے جس کے علم اور خبر ہ سے کوئی بات پوئندہ نہیں ..

الم بخاری و سلم کی نمام روا بات کے جمع کرنے سے و اضح ہو تاہے کہ مدیون ازواجہ سے بہال مقصود حضرت حفظہ ہیں ۔ اندوں نے ہی حضرت عائشہ سے راز کہد با مفا - اس ہیں بعض جزئی اختلافات بھی ہیں جن برمافظ ابن مجرنے مفصل بحث کی ہے ۔ سکن محقق وار جج بھی ہے کہ حصرت حفرت حفرت عائشہ من ہی سے اس کا تعلق ہے ۔ جن حصرات کو بہر بحث افعین سے دبجھنا ہد ۔ وہ فتح الباری حبار دمی مارد وی منزل کو بہر بحث افعین سے دبجھنا ہد ۔ وہ فتح الباری حبار دوی منزل کے سے منزل کے بیج نفصار کے منزل کے بیج البانہ اس واقعہ کے بعض اہم منعلقات وہا حث وہا حث سے اسکا شکے ہیں اس منعلقات وہا حث

رعهدا بلاء اورسی روز ه علیحدگی )
رسی عرضک توبیع نفخ کے لئے تمام ازواج نے متفق ہوکہ اصرار کرنا منروع کیا۔ مخضرت صلح کے استغراف روحانی بریہ دنہا طلبی اس فدر شان گذری کہ آپ سے عمد کر رہا کہ ایک ماہ ماہ ماہ کام

اور حضرت سوده کی تنبیت که است که سب سے بیلے انہوں نے مخاجر كى بوكى نسئين كها نفا - روابن ما لامب صرف حضرت عائشة أورهفته کا خرکہ ہے۔ سکین اس میں بیان کیا گیاہے کہ اور بی بیول کو تھی اس کی خبرد بدی گئی تھی۔ اور آنخصرت اس دن حس کے ع س نشراب کئے واس نے بھی بات کہی کہ مغافبر کی ہو آنی ہے وابیا ہدنا درانبا بھی صروری معلوم ہونا ہے -اکثری بدل سے مل کرفردا فرد الکہا ہوگا جبی نو آب نے قسم کھالی ورنه صرف ایک بی کے کینے سے قسمہ کھالینامسنبعدمعادم ہوناہے۔ ہم سے بعض صروری جزئیات س روابن سے بھی ہے تی ہیں - اورسب کا منترک ماحصل بان کردما سے وافظ ابن حجرنے فنخ الباری بی اس اختلات برہا بت عمدہ بحت کی ہے ۔ اور وجوہ تطبین بان کردیتے ہیں۔ بنو ف طوالت ت ہم نقل نبیں کرسکتے۔ و دیکھو فنے ارباری حل ۹ صفحہ ۲۹ مطبوعهم را ا ) اسى اثنا ميں ا مك اور وا فغه بين آ! - اسخضر بناصلى الله علیہ وسلم نے اپنی بعض ارواج سے کوئی راز کی بات فرمائی ۔ اور تاكبيدكروني كه اس كا وكر اوركسي سع مذكرنا - سبكين أن سيصلط خد ہوسکا -اوراباب دوسری بیوی سے ذکر کردیا - اسی کے منعان مدرہ تحريم كى به آبيت ناز ال بولئ. واذااسماالنبي الحاليض إزواحيد حديثار فلها نسأت سل

واطهره الله عليه عرف بعضر واعراض عن بعدة السائد

تفام سوالول کامفصل جواب اس منترج ومطول روابیت برسی به جوعصر شده عمر فاروی رصی الشدعد سی به بین بر منقول سے به م مناسب سی به بین که وه پوری مربیث به مناسب سی به بین که وه پوری مربیث به مناسب سی به بین این این مروی به اور مربیا بداست مربی به به وافعه کوی به ورخت لعب ابد به بین اس بی بین اس بین این مروی به و و در این این این اس سی استخراج نتائج و معالدف کیا کیا کیا به به و امام سلم نے بیمی جا رافتان اس سی استخراج نتائج و معالدف کیا کیا کیا بیا بی ورج کی ب مربی با اور این سی عبیدین طریقیول سی کتاب الحد این عباس بین اوری کی ب و اور این سی عبیدین در اوی اول حضرت عبدالشد این عباس بی ساخت این این نور به نیار در این سی عبیدین کی ب و اور این سی عبیدین کی ب و اور این سی عبیدین کی ب و اور این تابی ایک منتفق رآوا بیت عبد این دوا با ت ب ایک منتفق رآوا بیت عبد این دوا با ت ب ایک علام سی منتفق رآوا بیت عبد ای بیال بیلا

معن عبد من عبد من حنب ا مندسم ابن عباس وضيا مده عنهد المعن المناف المال عمين الخطاب عن المنه فقال - حكث المنه الديد ال اسال عمين الخطاب عن اين في استطيع ال اساكه حجد الهرمن فرج حاجا فني بسعد وفي استطيع الماكمة المعن المعن وعد الماكمة الالاك المعدد وقد الماكمة المعن المعال المعالم المعال المعالم المعال المعالم المعال المعال المعال المعال المعالم المعال المعالم المعال المعالم المعال المعال المعال المعال المعالم المعال المعالم المعال المعالم المعال المعالم المعال المعالم المعالم المعالم المعال المعالم المعال المعالم ا

بيوايون سيم كوني أنعلن بذر كهواكان

جنب کچھ د ماند اس علیحدگی پرگذرگیا توصی برکر مرکو سخت انشولین بو بی سان اس است اکثر کو خیا لی بتواکه عجب بیس ری بی سف سف نشولین بود می بود می بود می بدست بوست و می سطوت رسالت اینازت شبیل دینی می کداس با رست بیل سطوت رسالت اینازت شبیل دینی می کداس با رست بیل اینازت شبیل دینی می کداس با رست سدال کیا جائے دینی که خاص صحاحه و مقر مین بارگاه رسالت بی و می بود ایر فایوش کے خاص صحاحه و مقر مین بارگاه

رسم ال مود الله المرائي بركم ال المارس كى كالبيت بسائد . فعرك المراس كى كالبيت بسائد . فعرك المراس كى كالبيت بسائد . فعرك المسائد من المراس كى كالبيت بسائد . فعرك المراس كى كالبيت بسائد . فعرك المراس كى كالبيت بسائد المراس كى كالبيت بسائد المراس كى كالبيت بسائد المراس كى كالبيت بسائد المراس كالمراس كا

حیا اس فران کو دیمی اور نرباد و برخمی کنی - اور ان ما الات کو دیمیکی اور ان ما الات کو دیمیکی است و دیمیکی در این ما الات کو دیمیکی در این می الات کو دیمیکی در اور این می الات کا دیمی می در اور این می الات میکی در اور این می در این می در اور این می در این می در اور این می در این می در این می در اور این می در اور این می در این می

(عديث عمر فارون ره)

ر ۱۹۷) بیر عالت کید نگر ضم بونی بکس کی جرات مجدت و نباز سند اس نشولین کا فائد کیا به اور کید نگرابین تخیبرزاز ل بهدنی سان

في جن من عن ما وكان لى صاحب س الانشام اذاعبت اتاني بالخيرة واذاغاب كنت اناآتيه بالخيرو فن نتخوف ملكامن ملوك عنسان ذكى لناائه برييان يبيرالينافقال استلاءت مسدورناسنه -فاذاصاحبي الانضاري بين فابيات ففال افنخ فنلخ فقلت جاء الغسالي ؟ ففال بل النس سن ذاك اعتزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ازواجه - ففلت رغم الف حفصة وعائشة - فاخذت تولى فأخرج حتى جثت فاذا رسول اداره عليه وسلم في مشر بذر يرتى عليها بعالة وعلام لوسول الملاصلي المله عليهوسهم اسودعلي راس لدرجد ففلت لد فل هذا عمر من الخطاب فاؤن لى خال عم فقصصت على رسول ادلائصنى ادده عليه وسلم هذا الحداين - فالما للغن عد بن ام سلمتر نسبم رسول المله صلى المده عبير وسلم - وانه العلى مصيدها بينه وبينه شئ و نخت دا سه وساد لا من اي حشرهاليف وانعند رجليه قرطأ مصبوبا وعن راسه اهب معلقة فرابن أنوالحصيار في جنبه فبكيت ففيال بيكسك ؟ فنند: بارسول الله! ان كسى ى وفيصى فيما هما فيه وأنن رسول ادان فغال اما نوعني ان نكون لهر المه شأ ولنيا 《经验》

والملهان كنت لادبيران اسالك عن هذا امنن سنة - فم استطبع هبينة لك - قال - فلا تفعل صاطننت ان عن ي من علم فاسالني - فان كان لى علم خيرتك بد - قال نم قال عمز والله ال كنافي الجاهلين مانغل للساء ام أحتى انزل الله فيهن ما انزل - وقتم بهن ما فتم انالى المانا في ام أنام الذفالت امرأتي لوصنعت كذا وكذا قال: فقلت لها مالك ولماه لهنا بنا تكلفك في ام اريد) لا ففالت لي عجباً لك با ابن الخطاب! سأتويب ان نواجع انت وان ابنتك لنواجع رسول إلا صلى الله عليه وسلم حنى يظل بومه عضبان إفقام عمر فأخان رداً و مكاندى وخل على منفصة - فقال دها بابنية - انك لنواجعين رسول ادله صلى الله عليه وسلم حتى بظل يومه غضيان؟ فقالت حفصة - والله الالنواجمة فقلت تعلين انى احت دك عقوبة الله وغضب رسوله صلى الملاعليه سنم - با بنیند ال نغم تک ها د النی اعجبها حسنها حب رسول المله صلى الله عليه وسلم اباهار برياعا لشدى قال ثم فرجت حنى وخدان على ام سلمنه لغن ابنى سنها فكلمنها - فقالت ام سهن عجباً ذك با ابن الخطاب إ دخلت في كل شي دني تبنغي ن تدخل بين رسول المله صلى المله عليه وسلم و الرواجه ؟ فاخن ننی و ادر اخن کس تنی عن بعض ساکنت اجد د ا بعربی نوبن نمیں آئی نفی - ابک مرتبہ ابیا اواکہ مصرت عرف ابعادی کے کے لئے نکے اوریس بھی ان کیم اہ روامہ ہوا رہب جے سے فار فی ہوکر ہم لوگ وابس آر ہے - نفے نورا سنے بیں ایک بھارتی فار فی ہوکر ہم لوگ وابس آر ہے - نفے نورا سنے بیں ایک بھارتی گفتگوہ افرام نوار میں نے اس مہلت کو غلبہت ہمجھ کر ابیت قدیم ارا دے کو بورا کرنا جائے ۔ بیس نے وفن کیا کہ میرالمومنین ساتھ نے اور اس نواع اور بویال نمیں یہنوں نے ابینے مطالبات کے لئے ایکا کی وہ کون دو بویال نمیں یہنوں نے ابینے مطالبات کے لئے ایکا کی وہ کون دو بویال نمیں یہنوں نے ابینے مطالبات کے لئے ایکا کی ایک آئے منزن برزور ڈوالا نفا ۔ اور عبس کا ذکر خدا نوالے لئے دوران کیا ہے ؟

حضرت عمرت فرما با «عائنه اور مفصه» اس بربیس نے کہا کہ وہند بیں ابک سال سے ارا وہ کررہ نفا کہ اس بارے بین ہے بوجیوں عمرا بیا۔ کے رعب سے میری زبان نہ بن کھنٹی نفی »

بس کے بعد حصرت عمر سنے اس واقعہ برایک مفصل و مشیح تقریر کی ۔ انہوں سے کہا کہ ایا م جا ہلیت میں ہم لوگوں کا عور توں کے سانخہ بیسلوک فضا کہ کسی طرح کے حفوق انہیں حاصل نہ ننھے۔ ہم سانخہ بیسلوک فضا کہ کسی طرح کے حفوق انہیں حاصل نہ ننھے۔ ہم سیکھنے سنھے کہ عور تبیں کوئی جینر نہیں ہیں۔ لیکن جیب اسلام ہیا اور الشر نتھا سے سے ان کے حقوق کے منعلق ہیات نازل کیں۔ اور الشر نتھا سے سے ان ہماری عور نوں کی حالت بالکل برل گئی ان کا حق ہم بہ قرار بابا۔ نو ہماری عور نوں کی حالت بالکل برل گئی

## رخلاصه بيان

سكن اسي وا نفته كو امام بخارى سي كناب العام بب عبيدالمند بن ابی تورکی رواین سے بھی درج کیا ہے۔ وہ چزیران بیان بين نياده مشرح ومفصل عدم على الخصوص مضرب عدم ادر آ تخضرت كاسكالمه زباده نقصبال سيداس بين ببان كباكب مهدام سلم کی روز ایان بین بھی تعیض نه باده نفهبیل تنه بین - ہم بخوشطوالت تناب العلم والى روابيت كونبيل نفل كرسكن و مكران عام روايات وسائت ركماران كامنترك اورمرابط ومرتب خلاصه باختباطورج كرديت بس - بالماين ايك بى روايت كے نرجم كردين كے براده بفيد بوكا علاده اسل وافعه كيومنى روشني اس روابن سي الم تخضر سنا كي سير من طبيه و ففرو استغنا ، عور نو ر ك مفو ق واسلام كى حابب عقوق ئسوال درنان عرب كى حالت بس أغلاب يهجأ كاعشق رسول محضرت عرضك مدارن عالبيرا وررا مجست رسول بیں بیخودان مرشاری - اور اسی طرح کے بے شار مور و مداس بير بيدتى سيره وما مع لحاظ سع بهي اس كامنسل وعامع خلاسم در رخ كرنا بهست صروري عفا ١٠ مصرت عبد المتد ابن عباس کید بین سال بهراک الده

كرنا ما كم حصرت عمر است فران كريم كى الكام أبن كى سبن وجبدل ليكن ان كي ميبين ورعب سے ميري مين بسين بوواني مني اور

جلے ہونے۔ تجے کو جو کچھ مانگنا ہو مجھ سے مانگ وہ مخضرت کوکیوں مکلیت دیتی ہے ؟

اس کے بعد بیں امسلمہ را محضرت کی دو سری زوج مطہرہ )
کے ہاں آبا۔ کیو نکہ فرابت کی وجہ سے مجھے زیادہ مو فعہ دربافت
صال اور ملا قات کا حاصل تھا۔ ہیں نے ان سے بھی وہ تمام با نیں
کہ یہ جواب نی بیٹی سے کہی تفییں۔ سکین انہوں نے سننے ہی جواب دبا
کہ اے ابن خطاب! نماری حالت تو بڑی ہی محبب ہے ۔ تم
ہر معاملے ہیں دخیل ہو گئے۔ اور اب بیہ نوبین ہا گئی کہرسو ای اللہ
اوران کی بیوبوں کے معاملے ہیں بھی دخل دینے گئے ہو \*
اوران کی بیوبوں کے معاملے ہیں بھی دخل دینے گئے ہو \*
اوران کی بیوبوں کے معاملے ہیں نورسے کہی کہ مجھے کو ٹی جواب نہ انہوں نے بہ بان اس نورسے کہی کہ مجھے کو ٹی جواب نہ انہوں نے بہ بان اس نورسے کہی کہ مجھے کو ٹی جواب نہ انہوں نے اس فامونش اُٹھ کرھا ہیا ،

اسی زبانی کا واقعہ ہے کہ مہرے ہمساسے ببل کہ اضاری رہنا تھا۔ ہم اور وہ دو نوں باری باری ایک دن درمیان دے کر استا تھا۔ ہم اور وہ دو نوں باری باری ایک دن درمیان دوررے استحضرت کی خدمت بیں ماضر مجوا کرتے تھے۔ اور ایک دوررے کو اپنی ماضر بول کے حالات سنا دیا کرتے تھے ، بہ وہ وقت تھا کہ مدینہ بیں دشمنوں کے حلوں کی ہروفت تو تع کی جاتی تھی۔ اور خود مجھے ملوک عندان بیں سے ایک بادشاہ کی طرف سے کھٹکا تھا کہ وہ حملہ کرنے والا ہے ، ب

اورابیای مانگنے بیں وہ سمایت جری مرکبی \* ایک مزنبه کا و اقعه ہے کہ کسی بات برحسب عادت فربی ہیں نے اپنی بیدی کو فوان اور ماہم مگرارسی ہوگئی ۔ اس نے الس کورب ہی جواب دیا اور سختی سے بات کی ۔ بیں نے کہا نہ بیس کیا ہو گیا ہے مبری بات کا اس طرح بواب دبینے ؟ وہ بونی کرمسبحان اللہ ۔ نغ کیا ہد کہ میں تمہیں جواب مزدوں ننہاری بیٹی رحفصہ نو خود رسول الشرصليم كو برابر كا بحواب دبني سب مني كم دن دن بھران سے رومتی رہتی ہے ، بېرسىنكرىمى نے ول مى كها بەنوغجىپ بات بېرى ئى وقى المھك حفصه رحضرت عرم کی صاحرادی اورآ مخضرت کی زوج مطهره ک کے باس ببنجا۔ اور بوجھا کہ بیٹی ؛ کبایہ رہے ہے کہ تم آنخصرت، عسيال جواب كرني م و اورد ن دن بحررو مي رمني مو؟ اور كيا اوربيوبال بهي ايساسي كرني س جعف رونيك كماكم إل بمبنک ہم ابسا کرنے ہیں۔ مجھے سخن عصبہ آبا ۔ اور میں نے کہا كه مجھے اللہ كى مزا اور رسول كے عضب سے درنا جاستے بيول الله كى ناراصنى عبن مذاكى ناراصنى سے - به كباسے جو تم اس طرح النيس ناراص كرني مد؟ مجھے حضرت عالشنه رمزى كوئى نظير د بجه كر بجول منه مانا جامع حب سعة كفرت صليم بهن محبث را نے ہیں۔ والند اگر انہیں میراخیال نہ ہوتا تو وہ مجھے طراف ہے

کونے بیں کسی جا نورکی کھال رکھی ہے۔ دوسری کھال ایک طرن

به مالت دیکه کمبرا دل سے قابو ہوگیا ، اور انکھوں سے بے آبار اس موج اس بے خابار موج کئے۔ اس مخضرت نے فرمایا کر عمرات کیا ہوگا ہو؟ عرض کی کہ رویے کی اس سے زیا دہ بات کیا ہوگا ؟ اس جو قیصر اور کسیری عین وراحت کے مزے اوٹ رہے ہیں۔ مالا نکہ خدا کی بندگی سے غافل ہیں ۔ گر آیٹ سرور دوجہاں ہو کر اس مالت میں بیں کہ گھر ہیں ایک جیز بھی آرام کی بیسر نہیں ، اور کھری جارہائی میں بیس کہ گھر ہیں ایک جیز بھی آرام کی بیسر نہیں ، اور کھری جارہائی کے نشان جیم مبدارک برنمایاں ہیں !

مضور سے فرما باکہ ہاں عظیمات ہے۔ سبکن کیا تم اس برراضی نہدی کی فیصر وکسری دنیا ہیں اور بہیں ہون نصبیب ہو؟

یں نے بو بھا کہ کباحصنور نے ازواج کو طلاق دہدی ؟ فرما یا ہنیں۔ بہ سنتے ہی ہیں اس قدر نوس ہوا کہ میری زبان سے النّداکر کا نغرہ کل کیا۔ بھریں نے آب کی تفریح خاطر کے لئے عمن کیا کہ ہم قریش کے لوگ عور تو آب کی تفریح خاطر کے لئے عمن کیا کہ ہم قریش کے لوگ عور تو آب برغالب تنے یب بن بہاں م کردیکا کہ رنگ دوسرا ہے۔ اس برآب منتب موت ۔ بھر میں نے اپنی وہ سرگذشت عرض کی ہو حقصہ اورام سلمہ کے ساننہ بین آئی گئی۔ اس پر آب دو بارہ منتب موت رساخہ میں عرض کی کمسید میں لوگ مشموم سیم فی کہ مسید میں اورام سلمہ کے ساننہ بین آئی کئی۔ اس پر آب دو بارہ منتب موت رساخہ میں عرض کی کمسید میں اورام سلمہ کے ساننہ بین آئی کئی۔ اس پر آب دو بارہ منتب موت کے ساننہ بین عرض کی کمسید میں اورام سلمہ کے ساننہ بین آب کا خور دیدوں کو

وروازت بردسته وی اور بی در کدور وراز م که در وازه ان ایس تیم ایا بی واکیا اور بیر جیدا فیرست می کیا عندانی سر میسری به بیر می مرست بی بر میسری بیر می برده کرداس سے بھی برده کردا و در برد ایس کی بیر بول ایس میلی ایش علی در سول این مید اول کو بید در سول این مید اول کو

طائن دے دی ہ

بين من كها كه بيمب مجير صفيه و عارّ نيه الن بالواسعة منوا بوكا - بدو وه أ تخصرت كم ساخوكها كرنى تحصيل . مين في كيرك يه ، ورسيدها مدينه بينيا - الحضرت في زمي كے بعد بالا خلسے بر انشراعیا کے مسجدس لوگ بھے تھے اور علین تھے۔ جم سے صيرية بحداء بالأف سي سي بيج آبا-اور المحضرنت كصبني علام سے کہا کہ مبری عاصری کے لئے اور زن طلب کر رجب کھاوات " با نو تحد سے صبر مذہو سکا ، ہے ا نتنیا را مذہ کیا ۔ اعطاکہ شا بدر سول الله خبال فرما نے ہیں کہ ہیں اپنی نظ کی عفصہ کی متفارین کرنے آیا بهول مندائي فتم إين توصرف رسول الله كي رصاي بنده بوال. الروه علمري الوحود است لا تع سيعقم كي كردن الرادول ١٠ غرض اس باراذ ن مل گبار اور میں بالا ضاسط کے اور بینی کربا د کھنا ہوں کہ سرور کا منات ایک کھری جاربائی بربیشے ہیں اور آبیت کے جبم افدی ہر بانوں کے نشان بڑ گئے ہیں۔ گھرکے سازوسامان كابه مال سے كه اباب طرف محى بحر حوك دانے برے ہيں اباب

کو و بھٹے کہ صرف اباب آئین کے متعلق نخبین کرنے کے لئے کا مل سال بھڑ کا کوئٹ نش کرنے دہیں۔ اس سے فن نفنبہ کے منعلق بھی ان کی جدو جہد کا حال معلوم ہونا ہے۔ جب ایاب آئین کے نشان نزول کے لئے بہ مال نفا نوبورے فران کریم کے معارف کو کسسے و جہد سے ماصل کبا ہو گا ؟

رسل الله اكبرا به كباجبز عنى كه خلفات راشدين رسخ تو فقط و او نے فقط و او فقط و او فقط و او فقط و او فقط کی نه عنی - مگر بجر بھی مہیب وصولت ربانی کا به حال مفاكم عمرفارف فی کی نه عنی - مگر بجر بھی مہیبت وصولت ربانی کا به حال مفاكم عمرفارف فی کی نه مخبر و سعی ما فبل به کی تربانی تعین و وسعی به ربن کی زبانین منه معلنی تعین و وسعی ما فبل به میں از خلنی تعین و سن میں از خلنی نبیت

مبببت ابن مرد صاحب ونن نبست

ربم) مصرت سرور کا منات کی اُس حیات مفدسه کا نقشه سامند سرمانا ہے -بعو اباب طرف تو و وجہاں کی با دشا ہرت ابنے المد کا دشا ہمت ابنے المد کی کا دشا ہمت ابنے کے ایک ایک کمل وکھی کھی - دو سری طرف جار بائی برکھیا ہے کے لئے ابک کمل مجی باس نہ تھا:-

منام أس برزخ كبرك بب بناحرف منددكا! ده ) صحابه كى محيت اورجان ننادى كه شمع رسالت برروانه صفت ننار تنه يعضرت عرون نه كها كه ابيخ باغذ سه ابني ببني كاسرفام كرد ف نكا- مهين ابين د دول كوشو لنا چاست كه كبيا مال سه ۴

طلاق کاخیال علط ہے،

اس کے بعد آب حضرت عائنہ سے ہوں نشریف کے انہو ان میں کے بعد آب حضرت عائنہ سے کے انہو انسانہ کرنے کا عہد کیا تھا ہی ان میں ایک دی باقی ہے۔ آب سے آب سے کہا کہ انتبیس دن کا بھی تومہینہ مونا ہے ؟ . . . . . . "

ربعض تنارنج وبصائر)

اس مدبن طوبل کے نظل کرنے سے مفصود اصلی واقعہ ابلاء ونجب کے متعلق معلومات جمعہ کا محصول نفا ۔ دبکبن ضمنا بن امور ومسائل براس سے روسنی بر نی سے ۔ نہا بن مختصر لفظوں بیں ان کی طرف اننا رہ کرونگاہ

ننارمین بخاری نے اس مدبن سے بے شار ماہیں بیدائی ہیں بنود امام بخاری نے تخصیل علم نخفین وسوال واحکام نکاح واحکام اطلانی یقیمت والدین وغیرہ دغیرہ متعدد مسائلیں اسی ایک روابیت سے حسب عادت نبویب کی ہے ،

را) اسلام سے فیل عورتوں کی کیا حالت منی اور اسلام نے کس طرح اس بید اکر دیا ؟ حضرت عرف کننے ہیں کہ اسلام سے بہتے ہم عورتوں کا کوئی عنی اجینے او پر نہیں سمجھنے سنے اسلام سے بہتے ہم عورتوں کا کوئی عنی اجینے او پر نہیں سمجھنے سنے سلام سنے جب ان سے حفوق گنوا سنے تو میں سبام کرنا ہڑا ہ۔

## ابن بخبير

غرضکه اس کے بعد ہی سورہ استداب کی ابن تخبیرنازل ہوئی: ۔

ر ہی حضرت عمر صنے کی حلالت مرتبت اس سے واضح مہونی ہے۔ نيزوه نفرب ودريار رسالت سي الهبس ماصل تفاحضرت المسلم ليصحل ركها كالممسي نون وضل موسكة الشخضرت كي كمركم معالل مرسمي على جنے لکے ہو ؟ حب اب لے بہوافعہ بیان کیا نوا مخضرت منتبع ہوئے ، رے) اس سے پیمسلہ تھی کاناہے کہ باب کا اپنی بیٹی کے مکان س بلاا جازت شوبرجانا درست سے حضرت عمر فاحضرت حفصہ مزکے الله الله الله المن المخضر من كانتراليب المساحدة المادي المناع المادي المناع المادي المناع ال ر٨) ابك بط أسم نكنه به حل مد السب كه أس وفنت مد ببدكس طرح دسمنول کے نرعے میں تھا، اور ہرونت حلول کا خونت تھا بھیا حب انصاری ہما ئے ہے کہا کہ دروازہ کھو بو توحصرت عمرہ بول اسطے کہ کیا وہمن مدینے برجیدہ آنے ہیں ؟ بجر عد توگ كہتے ہيں كہ الخضرمن سے قبام مد بينہ كے زمامے بيں مؤو حملے كيم ان كايبه كهناكس فدرغلط اورخلاف وا فنعه هے مه ر۹۱ تخضرت کی منز بی زندگی کی شفنن و نرمی تحب ل مه در گذر - رفن ولبین - اور ببولوں کے ساتھ صبرو بردا سنت کاسلوک واس سے جہاں اس خلن عظمہ کی زندگی سا سنے آنی ہے۔ ولى أن كاسوه حسنه بهس مطالبه لجي كرناسي كم ابني بيولول سے محبت و مزمی کریں۔ اور پینندشفظنت وسلوک اور درگذرو رفن سے بین ایش کریم ایگینه ایمن کا زکسے ۱۰

س سے بیلے معزب عائنہ سے کا ل تنزلیب لائے۔ اور اس ابن کے حکم سے مطلع کیا۔سانھ ہی فرایاکہ اس معامد بین عبدی مذکرو سبنرسج گاکہ ابیت والد سے بھی مشورہ کر لو بحضرت عا كت رضي اخذبار لول أتصيل كه عجلا اس مي مشوره كرف كي كيا بانسب وحب خدان دورامي مبرك سامن كردى بس نواس کا جواب ہر حال میں صرف اہاب ہی ہے۔ دنیا اور دنیا کی تغتیب آب کی رفافن کے سامنے کیاستے ہیں ؛ میں سب مجد جھو و کر التداوراس کے رسول کی معین اختیار کرنی ہوں۔ اس کے بعد اورنام ني بيولسے أب ين بوجها اورسے بيي جواب ديا ، خورخصزت عائن رم کی رواین سے بیجین میں مروی ہے: سلم عن سم ونى عن عاكشه ب قالت . خبرنارسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترنا دل ورسوله فلم بجن والك عليتا سنبا ربخارى كناب الطلاق باب من خبراز واجل صحاح کی دوسری روابتول میں مصرت عائشتہ من کا بیاب مادہ تفسيل سے منفول سے - ہم ہے وا فعہ بيان كرنے ہوئے انبيں بھی بین نظر د کھ لباہے۔ مثلاً امام مسلم ولنا ٹی کے الوس المہن عبدالرحان سے جوروایت اس بارے میں نقل کی ہے۔ اسس میں حضرت عائشته رط فرماني مين ٠٠ فيل الى رسول الله رصلحم، فقال الحافراكم لك اس أفلا

CULTURAL ATT

الم المحربين كروبية على مرفي الشداوراس كے رسول كى راه بيس الرائع ورائع من دنيورى كو بالكو كير ما دكس با دنيا كے نعائم و لذا مذ الرائع ورائع من دنيورى كو بالكو كير ما دكس با دنيا كے نعائم و لذا مذ

جن بجرائی این میں فرمایا کہ دنیا آور افرن دونوں تہاہے سامنے ہیں۔ اگر دنیا کی طلب ہے نوصا من صاف کہدو۔ تہہیں رخصن کے عدہ عدہ عدہ جوڑے بہنا کرا بنے گھرسے بعزت واحزام رخصن کردول بہن اگر خدا اوراس کے دسول کی معین جاہتے ہو توان ذخارت دنیوی کی خواج شول کو پاک فلم جواب دیددرکیونکا ایسا کرنے والول کے سلطے خدا سے کی اجرا وراثواب ہے ۔۔

المصالح وحكم تجبيرا

اس حکم کے نزول ہیں فی الحفیظنت ہمت سی عظیم النائ صلحتین پوشیدہ تفایں ۔ بہ ازواج مطہرات کے لئے ہمت برطی آز ما کش کھی ۔ ونیا کو د کھیلانا تخفا کہ جن توگوں کو خدا کے رسول منے اپنی زندگی ہیں نظریک کیا ہے ۔ ان کے تزکیہ باطنی اور خدا برمتی کا کیا حال ہے ؟ اگراس طرح کے واقعات بین نہ آتے ۔ تو انواج مطہرہ کا نزکیہ نفس اور ان کے دیوں کی محبت المی کیونکر دنیا کے سامنے واضح ہوتی ؟

پونکه توسیع نفخه کی خوامش میں حضرست عالمندم اور حضرست معنف میں معفوست علیم نفست معنف میں میں معنف میں میں معنف میں معنف

نظر من دنیا اور اہل دنیا کی طرف سے دست بردار مرویا میں - پیم نہیں ہوسکنا کہ ایک طرف نو خدا کی محبت کا بھی دعو ہے ہو ووسری طردن ذخار ن و نبوی کے پیچیے بھی سرگرد ال رہیں۔ ولله درما قال ٥

سرمد گلہ اختصارے یا بدکرد یک کار ازیں دو کا رہے بابد کرد بانن برضائے دوست می بایدواد یا قطح نظر زبارے با بد کرد حن وصدافت کی محبت ہی ہیں خدا اوراس کے رسول می محبت بوسنبده سهداس راه بن جننی کشکشیس ببیدا بهدنی بن اور جس قدر محمد كري لكني بن - وه صرف اسى بات كانبنجر بن كم را ہرؤں نے دورا ہوں بی سے ایک راہ اختیار کرنے کا

کو ئی قطعی فیصلہ نہیں کیا ہے۔ اور بغیراس کے کہ ایک کے ہد من كا فيصل كرك قدم الحف بن - ويس بى جوس بي اكراكم

کوسے ہوئے ہیں ا

ز فيصد ما ديه قبطب اورروا مات موصوعم

بهال تک نویم نے ایلاء ویجنبر کا اصلی واقعه بیان کردیاجو احاد سين صبح اس فاست است اب م ان روايات كى جانب منوجہ ہدنے ہیں جن کی آمیزش سے اس صاف واقعہ کو مکدر ومشنبه كري كومشش كي تي سه واورس كي ايك محوت وسيخ مورت آب کے معلم نے بیش کی ہے ،

عليك ان لا تعجل حتى نستامى ى العبك قالت وقد عام ان ابوى لا بإمهانى بفهافه ثعرقال رسول الله رصلحم) ياابها النبي عل لاز واحبك الخ- فقلت في هن ١١ستامي ي اوي؟ فالنى دبي المده ورسوله والدالانعاة رضيح نسائي كتاب النكاح صنحه ١٥مطبوعه ديلي، بس المحضرت نے مجھ سے گفتگو كي اور فرمایا که میں تجوسے اباب امراہم کا ذکر کرنا ہوں سبکن کو فی مضائق نهیں اگر اس کا جو اب دیتے میں حبلدی نه کرس - اور ایسے والدین سے بھی ان کی رائے پوچے لیں ۔ " مخضرت کو علم مفیا کمپرے والدن تہجی ان سے علیحد کی کی را ہے مند دینے بہرعال اس کے بعد آبة تجبیرا ہے سنے بڑھی واور دنیااور اسخدت کی دو نوں راہیں ہیں ک دیں۔ ہیں نے عرض کیا۔ کیا ہی یا ت تھی۔جس کے لیے حصور فرمانے سنفى كما بينے والدسے بھى بوجيرلوں ؛ تجالااس بيں بوجھنے كى كونسي بان سے اس کا جواب نوصرف میں سے کہ بیں اللہ اور اس کے رسول م كاسا كفريني بردل ١٠ وردنياكي جگه ٣ خرن كوليني برول ١٠. به علم اگرجبه صرف ازواع مطهران کے منعلق تفا مگرور صل اس میں اس را ہ کے لئے ایک عام بھیرت بھی پوشیدہ ہے ۔ اس وانعه محصمن میں خدائے تعالے نے ظاہر کیا ہے کہ دو جیزی ایک دلس جمع نہیں ہوسکنیں ۔جودل فدا اوراس کے رسول م کی مجیت اور مرضات کے طالب ہوں - انہیں چاہئے کہ مہلی ہی

ملال کی تھی ۱۰ ورا نہوں ہے ابنی ببولوں کی خوشی کے دیے اپنے اوپر حرام کرنی ؟ ان بب سے بعض کا بہ ببان ہے کہ وہ مار بر تبطیب لونڈی فنی آسے آب نے ابنے مرام کر دبیا تھا ۱۰ باب فنے کھا کر کہ کہ جبی اس کے یاس نہ جا ڈ لگا۔ اور ایسا حقصہ بنت عرم کی خوشی کے لئے کہ باتھا جو آپ کی زوج مطمرہ تھیں ۔

البکن امام موصوف نے جن معد معین اہل علم کی یہ روائے نقل کی ہے۔ اکثر انم محرم رہنے معنی امام بخاری وسلم بل جمیع مصنفین کننی صحاح کے مقابلے میں ان کی کبا و فعدت ہوسی ہے۔ جبہوں نے رسے مصنف سے اس وا فعر کو نقل ہی نہیں کیا ہے \*

بهرحال اس کے بعد امام موصوف نے وہ نمام روائیں جے کردی
جی بیں - ان سب کا خلاصہ بہتے
جی بیں - ان سب کا خلاصہ بہتے
کہ مار بہ فیطبہ ہم محضرت صلعم ، کی تو نڈی خفیں - ایک دن حضرت صلعم ، کی تو نڈی خفیں - ایک دن حضرت صلعم ، کی تو نڈی خفیل کے مرکا ن میں ہم محضرت صلعم ، مار بہ کے سانھ خلوت میں ہیں ۔ آب اس پر آزر دہ خاطر ہو بئر ۔ مار بہ کے سانھ خلوت میں ہیں ۔ آب اس پر آزر دہ خاطر ہو بئر ۔ اور کہا کہ مبرے ہی مکا ن میں اور میری ہی یا دی ۔ دن آر ب نے اب اب کا خضرت کے فرا با کہ آبندہ کے سے قدم کھا تا ہوں کہ ابسا کہا ؟ آخضرت کے فرا با کہ آبندہ کے سے قدم کھا تا ہوں کہ ابسا کہا ؟ آخضرت کے فرا با کہ آبندہ کے سے قدم کھا تا ہوں کہ ابسا کہا ؟ آخضرت کے نی فرا با کہ آبندہ کے سے قدم کھا تا ہوں کہ ابرا کہ آبندہ کے سے فرا با کہ آبندہ کے سے قدم کھا تا ہوں کہ ابرا کہ آبندہ کے سے قدم کھا تا ہوں کہ ابرا کہ آبندہ کے مطابرہ میں با ہم داند داراور دو ست مقبل ان سے صبرت ہو

الت نمام روابا ن سے صحاح سندخالی ہیں۔ البنتہ این سعد۔ ال عام رداب سر ابن جربه طبری طبرانی - برزاز اورم بنمن ملیب وغیرہ نے درج کیاہے واوران سے عامة مفسرن ار ما ب سیرہ نے اپنی اپنی کنا بول س نقل کروہا ہے . ان روا بات كانعلن وا قعه تخريم سے ہے۔ اگرانبين تسليم بھی کرنیا جائے بحب بھی واقعہ ابلاء برکونی اڑنہ بہب بڑے کنا لینہ بیمعلوم میونایے که لدتیم مااحل ددی کاشان نزول به وا فغه مذ تخفاكه أتخصرت كي شهدكو ا بيس او پرحرا م كر لبيا تفا - ملكه مار ببنطبهست اس کا نعان ہے جو آب کی بوند ی تھی ۔ اور آ سیانے انرواج كي فاطراس ابين اوبرحرام كربيا نفاد ممان روایا بت کے سے امام طبری کی تعبیر کو سامنے رکھ لبنا كافى بمضنى بب كبونكه انهو ل في سوره كزيم كى تفبيرس عادن نام روايو ل كوج كرد باسے رجنا بخر تھنے ہيں:۔ اختلف اهل العلم في الحلال الذي كان الله احله لوسيوله في مدعلى نفسدا بنخاءم منان الزواجه - فقال لبصهم بكان والكمارية ملوكته القبطية حم مهاعلى فسم بيمين انه كي بفي به بها طلبابل الك رصاحقهم زوجنه دنفنبرطبری مبد ۱۰ اصعفر ۱۰۱) ایل علم سن اس بارسے میل خالات كياہے كه وه كونني بات تني جو خداك ابنے رسول كے سے را) سب سے پہلے اس بیان کو بین نظرد کھئے۔ جواس مضمون کے پہلے صفحوں میں ا مادیث وکننب صدیث کے متعلق لکھ جبکا ہوں مخفقین وائمہ فن نے طبقات ومراتب محدثین کے تعلق کا فی نصر بجان کردی ہیں ۔ اور اس بار سے ہیں حضرت شاہ و ہی لنڈ كى نفنيم فدماء مخففين كى أراء كى ببنزين ترجان سے وان كا ببان بهلے گذرجکا ہے کہ کننب مدین جاردر بوں میں نفتی ہیں۔ بہلادرجہ بجيجبن كابسے - دورسرا بفنبه كننب صحاح كا نبيسانف انبيت دارجي -مدالرزاق ببغى طبراني وغبره كالبوتفا ابن مردوبه وابنجربر طبری - ابونجم - ابن عساکر - ابن عدی وغیره کا - تنبیر سے اور بجو سفے درجہ کی کنا ہوں ہیں صحت کا اکتزام منبس کبا گباہتے۔ اور ہرطرے کارطب و بابس دخیرہ جمع کردیا ہے .د ببر محققا نذنفنيم ماعتبار صحت وشهرت و اور فيدل کے كي " صحت کے معنے بہ ہیں کہ اس کنا ب کے مصنعت نے صبح مد بنول کے جع کرنے کا اس میں النزام کیا ہو۔ اور اگرکولی عدیث اسس درجه کی مذ بهد تو اس کے نفض کی بھی نفریج مستمرت "سے بہ مقصود ہے کہ ہرز مانے میں ارباب فن نے اسے درس و تدریس بیں ارکھا ہو ۔ اور اس کے تا م مطالب کی سكا - النول ف حضرت عالمند بنس كهديا واس بربير دولول ابني نا ترل موس كم لمرتحيم ما احل الله لك ؟ اور واخ اسم الذي الی بعض انہواجہ۔ یس بوچبر آب نے ابینے مرام کرنی تھی۔ وہ ہی اربہ قبطبہ تھی جسے عدائے ہیں کے لئے طلال کیا تھا۔اور بور از نص از داج نے ظا ہرکر د بابختا - وہ بھی بھی آپ کاف تفار بعض روا بنول بن اننا اور زباده سے کہ علادہ سے کھانے کے آپ سے حضرت حفقہ اسے یہ بھی کہا تھا کہ میراے بعد حضرت ابو مکرون اور تمناسے والدمیرے جانتین ہوسکے ، ا ما م طبری سنے اس و افغہ کے منعلق منعدد روابنیں درج کی بى مبى روائيني بين جو محداين سعد منتجم اين مردويه - اور طيراني سف عنفرت النساء اورسند وغيره بين درج كي بين -ان بین با ہم سخن اختلا منے اور ایک سی و افعہ کو مختلف صور تول بیں بیان کیا ہے۔ سبن جب سرے سے ان کی اسنادی فابل فیول تبين تواضطراب واختلات مندن بركبا بحث كى جاسة رتخفنق ولفدروايات لبكن ہم بورسے و توق اور ندور كسانھ ان روايات كى صحت سے قطعاً انکار کرنے ہیں۔ اور اس کے لیے کافی وجوہ موجود بب كدانبيس بكب فلم نافابل فيول و اعتبار قزار دبا جائے . بالانفضاراس کے وجوہ حسب ذیل ہیں:۔

مفرده حدین ان کی صحت با به نبوت که بهبنیا دی جائے ، علم الخصوص جبکه کنب معنبره حدیث مثل بخا دی وسلم ان کے مخالف ہول - اور نمام صحاح نمستہ خاموش -

رس ان روایتول بیل له تحم ما حل الده ال اور واذ اس النبی الی بعض ا ذوا حب کا شان نزول بیان کبا گیاہے لیکن امام بخاری وسلم انہیں سیان کا شان نزول دوسراوافعہ بیان کرتے ہیں۔ بعنے جس صلال سنے کو آب ہے ابین اور حرام کر رہا تھا۔ اس کی سنبت خود حضرت عائینہ رہ کا قول متعدد روایات واست اصبح سے موجود ہے کہ وہ شہدتھی نہ کہ ماریہ فیطیہ۔ امام بخاری سے بائے چھ مالوں ہیں اس وا فعہ کو بیا ہے لیکن کہیں بخی ماریہ قبطیہ کو ابت اور حرام کر لینے کا واقعہ نظر نہیں آتا۔ بھر بھر اس با دسے ہیں امام بخاری و مسلم اور مصنفین صحاح بھر بھر اس با دسے ہیں امام بخاری و مسلم اور مصنفین صحاح کی دوا بیت کو نسبلم کریں۔ با وا فدی ۔ ابن سعد۔ طبرانی۔ اور طبرانی۔ اور طبرای۔ اور طبرای کی دوا بیت کو نسبلم کریں۔ با وا فدی ۔ ابن سعد۔ طبرای۔ اور طبرای کی دوا بیت کو نسبلم کریں۔ با وا فدی ۔ ابن سعد۔ طبرای۔ اور طبری کی دوا بیت کو نسبلم کریں۔ با وا فدی ۔ ابن سعد۔ طبرای۔ اور طبری کی دوا بیت کو نسبلم کریں۔ با وا فدی ۔ ابن سعد۔ طبرای۔ اور طبری کی دوا بیت کو نسبلم کریں۔ با وا فدی ۔ ابن سعد۔ طبرای۔ اور طبری کی دوا بیت کو نسبلم کریں۔ با وا فدی ۔ ابن سعد۔ طبرای۔ اور طبری کی دوا بیت کو نسبلم کریں۔ با وا فدی ۔ ابن سعد۔ طبرای۔ اور طبری کی کا دوا فیا کی دوا بیت کو نسبلم کریں۔ با وا فدی ۔ ابن سعد۔ طبرای کی دوا بیت کو نسبلم کریں۔ با وا فدی ۔ ابن سعد۔ طبرای کی دوا بیت کو نسبلم کی دوا بیت کو نسبلم کی دوا بیا ہوں کی دوا بیت کو نسبلم کی دوا بیت کی دوا بیت کو نسبلم کی دوا بیت کو نسبلم کی دوا بیت کی د

رام، قطح نظراس کے اصول فن کے لیاظ سے بھی ہردوایا با بہراعتیا رسے ساقط ہیں مطبرانی - ابن مرد و بہ اور ابن جربہ وغیرہ نے مختلف طریقوں سے انہیں رو ابن کیاہے ملین ان بیں سے کسی رو ابن کی بھی اسٹ وضیح نہیں۔ آگے جل کر مخففین فن کی تصریجات اس بار ہے میں درج ہو گی: رح و تقبير اورجها ن بن بوئن مرد.

مد فبول "سے مراد بہ سے کہ علماء فن نے اس کتاب کومعنبراور سنندنسليم كبابو اوركسى في اس سع الكاريزكيا مود

اس غور کرد که قصه ماریه قبطبه کی جننی رواینب بین وه بن

نو بیلے درجہ کی کنا بول ہیں ہیں۔ نہ دوسرے درجہ کی۔ بلکہ نمام نز

نبیرے اور پو سفے درجم کی کنا ہوں بس درج کی گئی ہیں بجرمرف

أننائمي نبين وبلكه اول درجه كي صبح كننب صديب بنعي كننب

صحاح اور علے الخصد ص صحیح بن کی روا بان ان کے

صربح مخالف بھی ہیں - اور جو سبب نزول سبن تخریم

كا أن سب بيں بيان كيا گيا ہے -اس سے ان روابا بت كے

با ن کرده فقیه کو کوئی نعلن نبیس ،

(۲) به نمام روانتین طبرانی - ۱ بن سعد- ، بن جربرطبری وعیرہ کی ہیں ۔ ان مصنفوں کے منغلق لکھ بیکا ہوں۔ کہ ان کا مفصد د صرف روا بات کو جع کرد بنا - اورسرطرے کے ذ خبره اما دبن وأناركو ضائع بوسے سے محفوظ كردينا نفا من نو النو ل نے کہی بہ رعد کے کہا کہ ان کی نما مردیات مبھے ہیں۔ اور مذمحققین سے انہیں یہ ورجہ دیا۔ بس طیرانی اورطبری وغبره کی روابات صرف اسی و نت قبول کی جاسکتی ہیں۔جبکہ ان کی صحنت کی دیگروسائل سے مجی نصدین ہو جائے باحلیول اس کے نعبین ہیں اختلا ف سے - عائنہ رہ کی مدیث میں جوائی ب کی دوسری مدیث ہے - بہ ہے کہ اس کاسبب آنخفرت مکا شہد تناول فرمانا کا رجو زیبب بنت ججش کے بہاں آب نے نے کھا با کا سببی ہے دوایت کبا ہے کہ اس کا مبدب وہ قسم متی - بو آنخصرت نے حفورت کیا ہے کہ اس کا مبدب وہ قسم متی - بو انخصرت نے حفورت کے لئے کھائی گئی کہ اپنی تو نظری کے باس منہ جائی اور دہ مجھ برحرا مہے ،

ما فظ موصوف سے ان کام روایات میں سے مرف اس ایک روایت بین کی ہے۔ اوراسے سندھیجے سے قرارویا ہے۔ باقی روایت بندھیجے سے قرارویا ہے۔ باقی روایت بین جو طبرانی ابن مردوید ، اورمسندہ ہیم وغیرہ سے مروی ہیں ۔ اور تمو ما قرطبی اور واحدی وغیرہ نے ای ای این فنبول میں درج کردی ہیں ۔ ان کو صرف اس خیال سے نقل نمیا ہے۔ کہ جب مسرون والی سربٹ معتبرقرار دے لی کئی توان روایوں کہ جب مسرون والی سربٹ معتبرقرار دے لی گئی توان روایوں سے اس کی نفو بن کا کا م بیاجاسکتا ہے۔ گونی نفسہ ان می سے اس کی نفو بن کا کا م بیاجاسکتا ہے۔ گونی نفسہ ان می سے اس کی نفو بن کا کا م بیاجاسکتا ہے۔ گونی نفسہ ان می سے کی کون الاین فرائن الم اغذا نہ ہو۔ چنا بچہ خیری فیات ہیں : ۔ کون الاین فرائن با ہم ایک د و سرے کو فون بہنجاتے ہیں ہیں بہ نام مختلف طریق با ہم ایک د و سرے کو فون بہنجاتے ہیں ہیں بہ اختال پیدا ہو تا ہے کہ مکن ہے کہ سورہ تحریح کی بیلی آبن وونوں اختال پیدا ہو تا ہے کہ مکن ہے کہ سورہ تحریح کی بیلی آبن وونوں

ره) ابننصرف ایک مهم و مجل دو این ہے یہ سے ان روایات کی تقویت کا کام لیا جاتا ہے ۔ اس کے دوختلف طریقوں کی لعبض محدثمین نے توثیق کرنی چاہی ہے ۔ اور صرف بھی روایت ہے جو قصد ماریہ قبطبہ میں نسبتاً بہترین اسناد سے مہمی جاتی ہے ۔ ہوراس سے ظاہم سے مجھی جاتی ہے ۔ ہم صرف اسی پر نظر ڈوالینگے ۔ اوراس سے ظاہم ہو جائیگا کہ جب بہترین اورا توی دوایت کا یہ مال ہے توجیر ان روایتوں اوران کے اسناد کا کہا مال ہوگا ۔ جن کو خود ان رکھنا ن کرائی مال ہوگا ۔ جن کو خود قباس کن نرگسنا ن کی بہتر اوران کے مامیوں نے بھی بہتن کر سے نے قابل نہ جھا ؟
ان کے مامیوں نے بھی بہتن کر سے نے قابل نہ جھا ؟
ان کے مامیوں نے بھی بہتن کر سے نے قابل نہ جھا ؟
دروایت مسرون ورقائی )

ما فط ابن جرعسفلانی سے کناب التفسیر کی مشرح میں ان نام روا بنو ل برنجن کی ہے۔ اور جننے مختلف اسناد سے مردی میں سب کوپیش نظر رکھا ہے ،۔

قال المنيم في سن لا تنا الحقلاب عبد الملك بن محد الرفاشي ثنا مسلم بن ا براهيم را لخ عن عم قال قال النبى صلعم لحفصل لا مخبرى احدا دان ام ابراهيم عل حمام فغالت الحيام ما احل الله لك ؟ فال فوالله ك قريها .. هذا اسناد صحبه ولم يخر جه احلمن صحب الكتب الستنة -واختاماة الحافظ الضبياء المفن سي ربر حاشية في البيان جلد اصفحه ١٨) متيم ن ابي مند میں حصرت عمرمن سے بواسطم ابن رفائنی وغیرہ روابت کی ہے کہ تخضرت صلحم نے حفصہ نے سے کہا کہ کسی کو اس بات کی جب مذ دبنا - ایر ایم کی ماں مجد برحرام سے حفصہ دائے کہا۔ كياتب اس چيزگو حرام كرتے ہي جي كو آپ كے سے خدا نے ملال کیاہے؟ فرمایا کہ فتم فداکی میں تھی اس کے باس سن ما ونگا۔ اس روایٹ کی استا وجی ہے برکبن صحاح مسننہ کے مامعین بیں سے کسی سے بھی اسے دوا بہت منبل کیا منا منا مناطعتیاء مفدسی نے اپنی مستخرج میں اسے

دراصل بہ رو ابن بھی وہی مسرون وابی رواین ہے مگر دوسرے طرابی سے مردی ہے ۔ بس ان تا م رواینوں ب جن بس مار بہ فیطیبہ کا حصرت حفصہ کے مکا ن بس ہ مخضرت م واقعول كے متعلق ابك ساتھ نازل ہونی ہوں

اس قول میں ما فظ موسون نے دو نون واقعات کے باہم نظبین کی کومنسش ہے۔ اس کی نبیت ہم ہے جا کر ہما محبیس کے۔ بہاں صرف اس قدر و کھلانا فصو و ہے۔ کہ نما مروا بات ماریہ قبطبہ میں صرف مسرون والی ردابت ہی سے مافظ موصوف متاشہ ہیں۔ اور دیگراسناد وطرن کو اس سے مافظ موصوف متاشہ ہیں۔ اور دیگراسناد وطرن کو اس سے بیش کرتے ہیں کہ روا بیت مسروق کی ان سے تفویت مزید ہو جاتی ہے۔ بیں اس بار سے بیں عووۃ الوثقی صرف مسرون میں وقت الوثقی صرف مسرون اس بار سے بیں عووۃ الوثقی صرف مسرون اس بار سے بیں عووۃ الوثقی صرف مسرون اس بار سے بیں عووۃ الوثقی صرف مسرون المیں ہوئی۔

اس روایت کے ایک دوسرے طریق کی مافظ این کنبرنے بھی ابنی تفسیری تو بنی کی سے ۱ کرچہ وہ خود بھی اس وافعہ کا سف ن نزول سورہ کریم ہونا تسلیم نبیں کرتے جیساکہ آگے نظل کماطا شکا۔

چنانجیما فظموصوف نے سورہ تخریم کی تفییر میں حسب عادت وہ نمام روایات نقل کردی ہیں۔ بوامام طبری وغیرہ نے اس بارے میں درج کی ہیں۔ بیکن ہو نکہ ان کی استا دکا صال ان پر واضی نفا۔ اس سے کسی طرین وسند کی بھی توثین منبیل کی۔ البند جو روایت ہنیم بن جلیب سے ابنی مسند میں درج کی سبے۔ اس کو نقل کرے دکھا سبے کہ اس کی سندھی جے۔

انیاً - اس وا بن کا بیلا ساسله مسرون مک منهی بونایس رون صحابی مذیقے۔ تابعی تھے۔ بیضے انہوں نے آنحصرت كو ديجها ننبي تفا ) سكن وه كيمه نبين ښلانے كه انهون سفه بيرواقعه کس اصحابی سے مسنا؟ اورجس سے مسناوہ کس جیثبیت سسے بیان کر ناہے؟ صرف ان کابیان سے جو لعدکے راویوں نے رواین کردیا ہے۔ اس کو اصطلاح صربیث بین منقطع "کہتے ہی يصفه وس كاسلسالم مخضرت و مك نهيس بنيخنا - امك السي قطع روات كوبخارى وسلم اوركنب صحاح كحمنهل اوركنبرابطرن روابات مجھے کے مقابلہ اس کیو کرنسلیم کیا ماسکتاہے ہ یہ کہنا کہ دو یو س میں نطبین محمل سے کسی طرح سے نہیں۔ سر تح جبل کرہم اسے واضح کر بنگے » ری اس روابت کا دومرا طریفه جس کی حافظ این کثیرنے توتین کیسے - تووہ بھی اسنے اندر کوئی ایسی قوت نہیں رکھنا ۔ جو اسے اس حالت بیں قائم کرسکے ۔جبرالم مخاری وسلم کی مجمع رواینی سورهٔ تخریم کانشان نزول دوسرے وا قعدکومان كرربى بين-اورنام كننب صحاح اس كي مؤيد بين ٠٠ اس کے اسفادیں سب سے بھلے بوراوی بھا رسامنے أنه بي- وه الوقلا بدعيدا لملك بن محد الرفامني بي-ما فظ ابن جرف تنذیب بی ان کا ترجمه لکھاہے -اس میں ننگ نہیر کیتود

كے ساتھ ہونا-ان كاعناب كرنا اور آزردہ ہونا بھرا تخضرت كافهم كهانا وعبره وغيره بيان كباركباب مصرف يبي البك روابن ہے ۔حس کے ایک طرین کی ما فظین جرائے اور دوسرسے طریق کی حافظ بن کتیر فے نوٹین کی سے -اور کہا ہے کہ اسنا وجیح سے مردی ہے۔ لہذا ان کے علاوہ اور جس فدرطرین ہیں۔ ان کا وکر کرنا فضول ہوگا۔ کبونکہ ان کی صحت کے متعلق کوئی تصدیق ہا رے سامنے بنیں ہے \* روایت مسروق درقاسی کی خفیقت اب آسینے -اس روایت پرنظرڈالیس کہ اصول فن کے لحاظسے بہ کہاں گب فابل اعتبار ونسلیم ہے؟ اور اس کا انز اصل وا فعہ برکہان مک براسئ سے ، سبسے بیلے اس پرغورکرنا چاہئے کہ اس روابنیں ن نو مار بن فبطبه کا ذکر سے اور نہ وا فعہ کے وہ نمام اہم عصے منفول ہب جو امام طبری وغیرہ نے اپنی روایان میں ورج کئے بی صرف اس فدربیان کیا ہے کہ ای خضرت صلیم فے حضرت حفصی سے فرمایا کہ بین ابنی موند عی کے باس نہ جاؤ نگا۔اس کے سے فتم کھانا ہوں ۔ بیں اگریہ روابن نسلیم بھی کر بیجائے جب می ان تفصیلات کی نصدین کے سے تیاس محص کے موا اور في لا كف سين أناه

دیا ہے۔ جو ابو فلا بر رفائنی نے ابو ہر رہے اسے روابت کی ہے کہ ان النبی صلع صلی حتی تورمت فل مدہ " جبسا کہ حافظ موصوف نے ہند بب بین نصری کی ہے ،

بسان نام تصریات سے نابت ہوتاہے کہ ابو فلا ہہ کی اسنا دیس کنرت خطا واوہ مروابت واغلاط منون کی اسباب جرح و تعدیل ہے صاف صاف شکا بت کی ہے۔ اور فلا ہر ہے کہ راوی کی شخصی ثقا بہت اور موصوف بالخرواملال مونا ( کما فال الخطیب ) بچے معبد رہنیں ہوسکنا جبکہ اس کے حفظ وانقان اور صحت اسنا د ومتون کے متعلق مخالف تصری موجود ہول -اور علے الحضوص البسے موقعہ پر کہ صرف اسنا د معتبرہ و مرقوعہ وضلہ کی قوت ہی مطلوب ہے -اور د بگراسنا دمعتبرہ و مرقوعہ وضلہ اس کے مخالف ہیں ۔

(فضه ما ربيراور مخففين فن)

د ۱۹ عفیقن برس که اس با رس بی کوئی دوایت بی کوئی دوایت بی صبح موجود نبیل سے - بوشان نز ول مصرت ما نشدین بیا ن کرد باست - اور جس کو بالا تفانی ایمه صدیث واساطین فن سے درج اسفار معنبره وصبحه کیاہے - وہی اسلی اور صبح وانعہ ہے اور صرف وہی قابل فبول ہے . اور این کی فین کی روایت کی فین میں اس کی کی روایت کی فین میں اس کی کی دوایت کی فین کی دوایت کی

نقان سے ان کی نوبین کی سے۔ اور ابن حہان نے نقاط میں ان کا ذکر کیا ہے۔ نیز ابن جربہ وغیرہ ان کے حفظ کا اعتراث کرسنے ہیں۔ با ایس ہمہ دار قطنی جیسے شخص کی ان کی اسناد کے منعلن بدر اسے نفی ہو۔

کشبرالحظاء فی الاساین والمنون کان بھی ت من حفظہ فکترت الا دھام فی دوا بنتہ را) وہ روابت کی سفالم بن دوا بنتہ را) وہ روابت کی سندوں بیں اور مدیث کے اصل افاظ میں کثرت سے غلابال کرماتے ہیں وال قا عدہ مفاکہ محض ابتے حفظ کی بنا برعات بیان کرتے سے دان کی روابت ہیں بہت اولم میدا ہوگئے۔ بیان کرتے سے دان کی روابت ہیں بہت اولم میدا ہوگئے۔ بیان کرتے سے دان کی روابت ہی بہت اولم میدا ہوگئے۔ بیان کرتے سے دان کی روابت ہی بدارافول نقل کراہے گئے۔ کہ کا چتاہ بھا بیفن دیدہ ؟

اخريس خود ما فظ ابن جر الصنة بي: -

"بلغنى عن شيخنا الى القاسم الله قال: عن ىعن الى فلا بدعشمة اجزاء ما سنها حل بيث سلم اما فى اسناد واما فى المتن - كان يجد ث من حفظه فك تريت الادها المبيدة عنا مل ا

چنا کھ اسی بنا پر تعبض محد مین نے اس مدیث سے ابکارکر

(۱) حافظ ابن محرکی تمذیب التهذیب مال بین دائرة المعارف جدرا بادف چهاپدی سعدین سف برعبارت نقل کی سے دمجومبد المسخر ۱۲۰) ولم نان قصة ماربة س طران صبح ونودى مبدا يطوعه مولانا اعدعلى مرحوم مع ١٩٤٨) اور ماربه فبطيدكا قصه كسى فيحطون مع مردى نبيل مدى مدى المدالي مردى نبيل مدى المدى المدى

ابی صربی اورصاف نصریجان کے بعد کون کرہ سکناہے کہ ماریہ تبطیبہ کا قصہ صبیح ہے ؟ اور کیونکر جائز ہوسکنا ہے۔ کہ اس کی بنا پرمعترضین اسلام اپنی معاندانہ نلبیس اور ابلیسانہ فریب کاری کے سائماس دا فعہ کو ہما رہے سلف بطور حجبت اور دلیل کے بیش کریں ؟

الطبين وتوجيه

ری رہی بہ بات کہ کیا بہ مکن نہیں کہ آبین نخریم کے نٹان نزول بیں بہ دونوں وا فعات جع کئے جاسکیں -اور کوئی وجہ تطبیق بیداکی جاسے ؟

مافظ ابن مجرف اس کی خفیف سی کوشش کی ہے۔ بیکن سوال بیر ہے کہ ایسا کرنے کی بمیں ضرورت ہی کیا ہے ؟ ایک انخه کے منفلن صاف صاف اور صربی جمسنندروا بنیں ان کتا بول بیں موجود ہیں جن سے ذیا دہ جمجے اس آسان کے بنچے صدیث کی بیں موجود ہیں جن سے ذیا دہ جمجے اس آسان کے بنچے صدیث کی کو ٹی کتاب شہیں ۔ ان کے خلاف ن جو روا بیب بیش کی جاتی ہیں وہ مذنو صحاح سند ہیں مردی ہیں نداصول من سے اعتبالیسے وہ مذنو میں کو ٹی وفعت حاصل ہے۔ صرف ایک روا بیت ہے جس کی انہیں کو ٹی وفعت حاصل ہے۔ صرف ایک روا بیت ہے جس کی

كين كي بعدا كي مل كراس كا اعتراف كريف برجبور موسف . والصجيح ان ذا لك كان في تحريبة العسل كما قال البخارى عن هن کا الاین دابن کثیرملد ۱۰صفه ۱۹) اور میح به سے کم سورہ نخریم کی بیلی آبت اس بارے میں نازل ہدئی۔ کہ انحضرت في شهدكو أبيت اوبرحرام كربيا عفا جبباكه امام بخارى الي اس آبن کی تعبیرس سکھا ہے۔ صرف ما فظموصوف ہی برمونوف نیس۔ ومگراد ماس نظر بجنت نے بھی صافت صافت تھے دبا ہے کہ مار یقبطیہ کے اس وافتعه کے متعلق کوئی صرح روا بیت نا بت نہیں ہے ۔علامہ عبنی شرح بخاری میں ان عام روایات کا ذکر کر تے تھے ہیں:۔ والصحيح فى سبب نزول الابنة اسه فى قصنة العسل لا في قصنة مادبية المردى في غابرالصحابحم دعيني ملد ٩ مسقم ۱۵۲۸) وراس آین کے شان نزول کی نبیت مجم روایت بی ہے کہ وہ ننہد کے متعلیٰ ہے۔ ماربہ فنطبہ کے قصہ کے متعلق منب ہے۔ بوکت صحاح کے علاوہ دیگرکتب میں مروی ہے + ریسی را سے قاصی عباص کی بھی ہے۔ بلکہ جوالفاظ علامہ بنی نے بھے ہیں دراصل قاصنی موصوف کے ہی ہیں۔ امام نووی نے منرح معلمين ان كى رائے انبى الفاظ ميں نفل كى سے بنود ا ما مرموصوت کی مجی رائے بھی ہے . کو حرام کرنے کا وافعہ بھی ہو اہو گا۔ اور ماریہ فبطید کا فصیح پین مہا ہو گا۔ سورہ نخر بم کی آبات ابک ہی دفت میں دونوں میں امر میں

کے لئے اُڑیں ۱۰

بیکن بر نوجبد کسی طرح بھی نسلیم نبیس کی جاسکنی صحیح بخاری اسلم وغره کی روایات بی صاف صاف نصریح ہے کہ آبن مريم نشدك وافعه كمنعلن أنزى مؤدحصرت عاكشهره بن كاس وا فقرسے جفی تعلق سے - اور بواس کے لئے اعلم الناس بوسخی بی صاف صاف فرمانی بی که آبید کا شان نزول ہی ہے۔ کہیں اس کا انثارہ کا سبی ہے کہاس كأسبب ماربه فبطبيركا وافعه بمي تضاء الريسي تهي اس البيت سے کوئی تعلق ہونا تو ظام رہے کہ حصرت عالت منا ایک ایسے اہمسبب نزول آبین کو بالک جھوٹ کر محص شہدے وا فعہ کوکو بلاوصم مفدم ركفنب اوربايان كرنبي ع بجرا مام بخاري مسلم اور عامعین صحاح اربعہ نے اس آبیٹ کے ننان نزول کے لئے فاص ابواب فزار دبئے اوران بی صرف اس سبب کو درج کیا کہنی وجه بيان كي جاسكني سيع كمه ان نمام سلاطبين فن و المُه عظماء مرین نے کمیراس دوسرےمب کوجھوڑویا؟ اگر کہاما سے کہ کسی وجہ سے بہ وا نعہ امام بخاری دس مك بنيس ببنجا- اورجورو النيس النبس مليس وه ان كي تشروط بر اسنا دکومیح کها مها تا ہے۔ بیکن اول تواس میں ماربہ قبطبہ کا قصہ
بیاب سنیں کیا گیا ہے۔ مجبراس کی سند بھی منقطعہ ہے۔ اور دوابت
منقطع احاد بین صحیحہ مفہولہ کے مقابلے بیں حجب نبیں ہوسکنی۔
دکھاصلاح بله ابن الصلاح فی المقل مدہ والنووی فی شہر الصحیح کی دوسرے طربق کا بھی بی حال ہے۔ اسس کا داوی کنٹیرالخطا فی الاسانبد والمتون ہے۔

ہم ایس مالت بیں ہا رہے گئے کوئنی مجبوری ہے کہ ہم ان روابات کے تخفظ کے لئے تطبیق و توجیہ باردہ ورکبکہ کی زخمن اسطا بیس اور بے فائدہ احتمالات ببیداکریں ؟ صافت بات بہ ہے کہ حسب اصول و قواعد فن ان روابات کا کو بی اعتبار نہیں - جب جیجے وغیر بچے بی نقار ص ہے تو غیر جیجے کو بلا تالی ما قطر کیجئے واس میں تکلف کیوں ہے ؟

به نوبطی بی عجیب بات ہوگی کہ جونخالف وتفارض ان روایات کے نافا بل قبول ہونے کی سب سے بڑی ہیں ہے اسی کوان کے نفظ کے لئے محرک تطبیق و توجید بنا یا جائے ؟ بھراس بہر بھی عور کرونطبیق کے لئے بھوا حتال ببد اکبا جاتا ہے ۔ وہ کماں نک موزوں اور قرین اعتبار ہے ؟ حافظ ابن مجر کھنے ہیں برونیک تال ان نکون الاجة نزلت فی اسببین معاری بینی ان دونوں روا بنوں کو بول ملا یا جاسی است کے شہد معاری بینی ان دونوں روا بنوں کو بول ملا یا جاسی است کے شہد

ملادیا ہے ب

سورہ نظریم سے معلوم ہو قاسے کہ حضرت مرور کامنان کو کئی وافعات بیش آئے تھے:۔

دا) از وارج مطهرات اورعلی الخصوص دو برد بولول کا طلب نفته کے سے مظا ہرہ کرنا و دان تظاهم اعلبه فان الله هو مدیری و این تظاهم اعلبه فان الله هو مدیری و این

دس افتناء راز :- واخ اس کا النبی الی بعض نواجک الله دس کسی صلال بین کا ابت او پرحرام کرلینا - لم تحرم ما احل الله لات ..

به نین الگ الگ وا قعان بین - اور آنخصرت کا ابلاء کرنا ادر ببج بی وا فغه کا نده کش بونا صرف بیلے ہی وا فغه کا نینج ہے افتناء را زکے وا فعہ سے اور کسی حلال شنے کو ابتے اوبر حمرام کر بلنے سے ایلاء کو کوئی نعلن بنیں \*

اس کے صرف انبوت گذمشند صفی میں گذر جکے ہیں رسب
سے بڑا نبوت خو و سورہ تخریم ہے۔ احاد بین سے بالانفان ابن اسے بڑا نبوت خو و سورہ تخریم ہے۔ احاد بین سے بالانفان ابن اسے کہ جب ایلاء کی مدت ختم ہوئی تو آیت نجیبرا زل ہوئی بیں ابلاء کے سبب کو دھو نگھیں کہ اب جا ہے کہ اسی آبت بیں ابلاء کے سبب کو دھو نگھیں کہ وہ کہا بخا ؟ بونکہ ابلاء کے سبب اصلی کا جواب اس آبت بی ویا گیا تخا ۔ اور آبندہ کے سے اس کا سرباب کیا گیا تخا ۔ اور آبندہ کے سے اس کا سرباب کیا گیا تخا ۔ اور آبندہ کے سے اس کا سرباب کیا گیا تخا ۔ اور آبندہ کے سے اس کا سرباب کیا گیا تخا ۔ اور آبندہ کے سے اس کا سرباب کیا گیا تخا ۔ اور آبندہ کے سے اس کا سرباب کیا گیا تخا ۔ اور آبندہ کے سے اس کا سرباب کیا گیا تخا ۔ اور آبندہ کے سے اس کا سرباب کیا گیا تخا ہو سبب

گذشننه از ال- ابک ہی آبت کا دومختلف وافعات کے منفان اُ نزنا ابک ابہا وعوسے ہے جومحن اختالات کی بنا بزسلیم منفان اُ نزنا ابک ابہا وعوسے ہے جومحن اختالات کی بنا بزسلیم نبیس کیا جا سکتا ۔ علی الخصوص جبکہ فران کر بم کی ایبت سے دومختلف وافعات ہونے کا کوئی نبیدت نبیس ملنا ،

بچنا بچرما فظ ابن کنیبر کو بھی اس کا اعترات کرنا برط ار دولوں رو ابند ن کو جمع کرنے کا ذکر کے تصفیے ہیں یہ وفیدہ نظی والد کہ اعلم - دابن کنیبر ملد واصفی ۱۲)

(فلطمبحث)

اصل بیہ ہے کہ اس واقعہ بیں ساری بیجیدگی ابیب طرح کے علط مبحث سے بیدا ہوگئی ہے۔ اور مختلف وافعان کو جو بالک الگ الگ وافع ہوستے را باب ہی وافعہ کے سلسلے میں جو بالک الگ الگ وافع ہوستے را باب ہی وافعہ کے سلسلے میں

بين ازواج مطهرات بحي بيجي خبي بدري محاس بريكوت طاري بھا - اور فود محفور کی فاموسی سے ان کے طبع میارک کافری أور نكرر كا بينه جلتا نفا يحضرت عمره نے جام كركسي طرح حصور مى افسردگی دوربرد عوض کی به بارسول الند! اس وقت ایک ابسا عاملہ مین ہم با بو بڑا ہی برلطف تھا مبری میدی نے مجھے سے نفض طلب کیا۔ اور لگی اصرار کرنے ۔ بین بے ساخند اکھا ۔ اور حميط اس كى كردن يكوك ديادى ٠٠ المخضرت ببمتكرسك ساخة مبس يراء وبجرفرما باكه بهجو مبترے پاس ببھی ہیں رازواج مطہرات، پہ بھی وہی چبز دنعفہ طنب کرتی بن د. تعضرت ابد بكرأ ورحضرت عمر دوانول غصه بس المكف باختباء المضح كم ابنى ابنى صاحبزاد بول ربيع حصرت عائشة اورحضرت حفصرة ) كوما ريس - النول ك كماكة تم الشدك رسول سد وه بجبر مانتی ہوجواس کے پاس نہیں ہے ؟ انخصرت نے اس فرر عنى كرك سے النيس روكا - اور يات آئى كئى ہوئى \* اس روابن سے نبزاس کے دیگر ہم مطلب روایات سے ما بن به تاسے كمطاب نفظ كا ازواج مطهرات كالبين جهال تھا ۔ اور وہ بار یا رتوسیع کے سلا اصرار کرتی تفیں ۔ برا ابن بين مجين كي خاموش اور الخضرات كالمكدر طبع اس امركا نبوت بي اس سے معلوم ہوگا۔ وہ ایلا مسکے متعلق فرآن کر بم کی ایک ایسی داخلی و محکم سٹنا دن ہوگی ۔جس کے بعد کو ٹی گنارٹن ایس وال کی بافی شرمیگی \*

پی دیکھے کہ کس آبت میں خل مسبحا نہ سنے ازواج مطہرات
سے فرما با کہ نمہا رہے سلمنے دنیا اور آخرت دونوں موجو میں
ان بی سے ابک جیز کے ہور ہو ۔ اس سے معلوم ہنوا کہ ایلا و کا میں
فطعاً دنیا طبی ہی تھی ۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو ازواج مطہرات کے سامنے
آخرت کو کبوں بیش کیا جاتا ؟

دتنزرج مزيب

حفیقت بر ہے کہ ابلاء کاسب اصلی بحر توسع نفظ کی وائن کے اور کچے نہ تھا۔ ازواج مطہرات آرام وراحت کی گودوں سے اٹھ کر بچرہ نبوت ورسا لت کے عالم زہر وفقریں ہی تھیں بہیں اپنی ننگی وعسرت بار با رجسوس ہوئی تھی۔ اور زبا نوں سے حرف ننگا بن بن کر بکلتی تھی ، انخصرت رصلی اللہ وعلی ازواجہ وہ لہو اصحابہ و کم ) ابنی حن عنبیرت اور فطری شفقت ورجمت کی وج سے شکایات سنتے اور فاموش روجائے اگر مضمون بہت بڑھ نرگیا جو نا تو ہم جیجے مسلم کی ایک اور روابت اس با رہے مرفقل مرتا۔ اس روابت کا فلاصہ یہ ہے کہ ایک دن جصرت ابو بکر رہا اور صفرت عمران الحقرت صلعم کی مذمت افدس میں ما صرموئے

والمالك المالية المحموات في توسيع نفق كسلة اصاركها رب المراق وجرس ا فسرده طبع نفره مراری مصنای کانته اس مدمک بینج گیاکه تام بی بول بازور می است ماکننه اور حضرت مفصر نام کام اس کے لئے الکا اور مطاہرہ کیا۔ تو الخضرت کے طبع میارک بربین ستاق گذرا-اور آبیے نے ابلاء کی قسم کھا بی۔عقلاً اور دراتیا بھی رحالا نكريم في تمام بحث بين صرف رواياً نظر والنابي كاني سمحاب ایک ایک ایک کنار دکتی اورعلیحدگی کے سے بھی سبب اسلی اور عینی بروسکتاب، مخالفبن منكربن اورمعا ندبن منبياطبن لين سرخلط مبعث سے بہ فائدہ اکٹا یا کہ اہلاء کاسبب ماربہ فیطبہ کا قصہ قرار دبدیا - اور بجراس سے براستندلال کیا کم اس کی زندگی میں رىغود ماىشر، ابسے ناگفنذ بروا فعانت پېش تا تے سخے بینکی وجہ سے نام بی بیا س نارائن موہ جانی تضیں-اور آب ایک ک مبينة مك أن سے رُو مُدْمًا نانسين رسية عف - آب كے دوست کے بیجی معلم لئے بھی اسی فربب سے کام بیا ہے : اہلال مه بعدانهم نکازبون!